#### يىلسلة مطبؤعات الجمن ترقى ارُدؤ (ببند) تمبره ١٩

## واشال والت

والرفليف عياله

صدرشعت فلسفه جامع عثانيه



ساشائع كرده \_\_\_\_

الجمِن نزقى ارد دوربند، دبي

فيمت فيركب ينط مجادتك

سير الما واع

#### سلسلة مطبؤعات الخبن ترقئ اردؤ دمند فهمشهلر

### واشاك واثن

مريس

والطرخليف عياليم مام

شائع كرده

الحمن نرقی ارد و (بهند) دالی المحمن مرفی

1.9 1.45 1.95

M.A.LIBRARY, A.M.U.

110/73

## و فرست مضاین

| ******* |                                      |         |
|---------|--------------------------------------|---------|
| صعفی    | عنوان                                | نمبثرار |
| 1       | سبيلا باب                            | 1       |
| ۳۱      | فيتا غويس                            | 4       |
| 40      | انگساگوداس                           | w       |
| 87      | . دنمقراطیس                          | 1       |
| 86      | ووسرا باسب                           | ۵       |
| 47      | بروا گراس                            | 4       |
| 49      | يسقراط                               | 6       |
| AY      | صقراط ا دير ا فلاطؤن                 | A       |
| 90      | جمهورتيا فلاطون كألمحض               | 9       |
| 150     | ايسطاط أسب (ايسطو)                   | 1.      |
| 144     | فلاطوننیت سے مشائیت کی طرف عبور      | u       |
| 104     | منطق                                 | 11      |
| 107     | اخلاقیات                             | 140     |
| 145     | ارسطوكي اخلاقيات                     | مهما    |
| 164     | افلاطون اورارسطوكي اخلاقيات بيرتبصره | 10      |
| 111     | اغلاقی دور                           | 14      |
| 140     | البقوري                              | 14      |

| صفحه | عنوان       | تمبترابه |
|------|-------------|----------|
| (99  | ر دا گیبن   | IA       |
| 417  | تفكيك       | 14       |
| 449  | علمی تخریک  | ۲.       |
| 142  | فلاطبينوسس  | ۲١,      |
| 451  | سينط أكشائن | 44       |
|      |             | 1        |



# واشاك واش

فلسفه ایک یونانی نفظ ہی- اس سے معنی ہیں دانش سے عبت کرنا- یونانیو سے سیلے می علم دوست اور داتا قومین ار یخ میں متی ہیں عیمنوں نے ، سندوں نے، مصروی کے ، بابل اور نینوا والوں نے بھی انسان اور کا تناست :۔ عور کرکے مطاہر کی قرجیج کی کوسٹسٹن کی تھی۔علوم کی ابتدا اور ان میں اسی ترقی ان قدیوں نے بھی کی ،لیکن مار برخ نکرمیں جومقام لیزنانیوں کو حاصل ہو آ د کسی اور قوم کو نصیب من ہوا - فلنے کے آغاز سے پہلے اور بہت بعد کے بھی پونا بنوں کے مراہب کارنگ دہی تھا جو فرغ انسان مے بین میں ہرجگہ یا یا جاتا ہی بہاں بھی اشانی زندگی کے حوادث اور فطرت تھے ، مظاہر کو ان انی جذبات اور ضرور یات کی بنا پر سمجھنے کی کوسٹسٹ کے ان ان کے عالم تصور کو داوتاؤں سے آباد کر دیا تھا۔ جیسے ہرانسان دوسرے انسالان کو اپنی فطرت برقیاس کرتا ہی اسی طرح اونان نے فطرت کی قوتون كوانسانى جذبات يرقياس كيا - جقف ولوتا تصوري بالكراى يقروغيره میں ترافشے وہ سب اس کے اپنے جذبات اور اسید دہم کی صورتیں تھیں۔

دامتان دانش

انسان ہزاروں برس مکسے جن ہتیوں کوخارجی حقائق سمجنتا رہا وہ حقیقت میں اس کے اسپنے جذبات کی صورتی تقیں کسی فارسی شاعر کا ایک مٹہو رستوں ہے۔ مبت ، بُت برست کو مخاطب کرکے کر رہا ہو کہ سے

مرا برصؤرت خولیت آ ذریک برون از خویشن آخرید دیدی خود اسینے سے ابر قونے کیا دیکھا۔ دلیتا تراشا قد وہ جمی این صورت پر نیو فین سے کہا کہ انسانوں نے خداکو ایک برط آ دی تجھ نیا ہے۔ آگر گدھوں کو خداکی خرورت برطی قوہ اُس کوا پناجی استجھ لیتے ۔ اِس میں جمی حقیقت اِشی بوتی جننی کہ اِنسان کے تصویر خدا میں ہو۔ زیو فین سکے ہم خیال ہو کہ مولانا روم سے نتنوی میں اس کواس طرح نظم کیا ہی سے

مس حوال گرمبریرے شاہ سا سکاؤ وخر دید ہے ہی اللہ دا

نہوم کے ہاں اِس فیم کے دیوتا ملتے ہیں جام قدیم آدیا کی دلیالایں باللہ کے جائے ہیں۔ ذبین اور زمان کے تغیرات اور اختلاف احال سے دیوتا و کی سیرتوں میں تحور ابہت فرق ملتا ہی لیکن اساسی باتیں ایک ہی تشم کی ہیں جتنی الفاع ہیں ہراکی کا دب الگ الگ ہی ہر مظہر کے تیجیے ایک ہوتا ہی ہی بانی مٹی بھوا آگ بارش بجلی شخر حجر ندی نالے بیاں ایک کہ بیماریوں کے ولوتا بھی موجد ہیں ۔ جب فطرت کی ہرقوت اور زندگی کے ہماریوں کے ولوتا بھی موجد ہیں ۔ جب فطرت کی ہرقوت اور زندگی کے ہماریوں کے ولوتا ہی موجد ہیں ۔ جب فطرت کی ہرقوت اور زندگی کے خوادث بس کو مرادی کی زندگی اور خرافات "رہا بھولوجی) کہتے ہیں وہ صاحب شعور النان کی زندگی اور خرافات "رہا بھولوجی) کہتے ہیں وہ صاحب شعور النان کی زندگی اور فطرت کی بہتی توجیہ مقی ۔ ہندستان میں دلوتا اُس کی دعرا ڈینیتی کروڈر تک میک میں میں میں میں مقدر ہوتا تھا۔

جى قىم كاانسالۇن كالنىلۇن كےسائد جوتا ، ويوتا النمانى جذبات كى مبالغدامير صورتي عقد الي اوربرك تام حذبات كى نمايندكى ويوالاين يائ جاتى بى- أكركبين رحم وكرم كافهور بو توكبين لنفن اورصدكا جلوه برو-چوري، مكارى ، لؤث ، نينا سيسب برائيان سي سي تكلف ويوتاؤن سے منوب کی مانی عیں - ابھی وہ زائن ایا عاکد دیتاؤں مراحسلافی احتساب لکایاجائے۔ جومرکے دای انسانوں سے اس قدر محبت بنیں رکھتے عِتَنَاكَ حسدر كمعة مِي، إن من سے اكثر بداخلات ،مطلق العنان باد شاہول كى طرح کے ہیں جونقط خوشا مداور اطاعت جا ہتے ہیں۔اور جن کے غیظ اور حدست مرد تنت دُرتے رہنا ہی بہتر ہی۔ اگر کوئی انسان طاقت ور اور خوش حال بوجائے لو دبونا وس سے حدی آگے شقل بوجاتی ہو سے اس امنیان کی کوئی اطاعرت، د فا داری اور قربانی اس کو اِنتقام سیمنیس بیکی اس لیے یونان میں آغاز فلسفہ سے سیلے شاعری میں اور داناؤں سے اقوال یں ایک فیم کی الیری بای ماتی ری اوران یں سے اکثر کہ اُسطنے ہیں کہ سند مراخود کا شکے مادر نے زادے

ترقی یا فئہ نذا مب میں ایک عام خیال یا باجا تا ہو کہ فرمہ سے النا کے افلاق کی اصلاح ہوتی ہوئی ہوئین فرمہ کی اجدائی صور قوں میں معالمہ باکل برعکس ہو۔ اوٹ صور توں میں برموتا ہو کہ النان کے افلاتی تصورات ہذیب و ممتذن کی ترقی کی بدولت اور مقد فنا ہم افلاتی حیث میں جو اسے ہیں اور مرقع فزاہب افلاتی حیث سے بیچھے رہ جاتے میں۔ لونانی قوم میں جب فلاتی تصورات ترقی کرگئ کو تو مور کے حاس و فنت جو اور زانی دیوتا وس کی حرکتیں تا بل مشرم معلوم ہونے گئیں اور لاس

قوم نے نیکس برت ، عادل اور پاکیزہ اخلاق کے دیوٹا ترانشنے مشروع کیے اضانی مترزیب کے ارتقاکے سائقسائھ دیوناؤں کے اخلاق کا ارتقتا اَیک مِثایّتٌ وَل حبیب دامثان ہو۔ پیڈار ؑ ، السکائلس اورسو فو کلیز کے بیٹا ہومرے دلونا دُن کے مقابلے میں بہت زیادہ صفات مینر رکھتے ہیں۔ صفات میں ،صلاح کے ساتھ دیوتا کوں کی تعداد بھی گھٹتی جاتی ہو کیفیت اور كرتيت وولون مين روز افزون فرق ميداً نهوتا جامًا بيء مختلف قسم كے ولية ا ایک ایک نام کے سخت میں آتے جاتے ہیں کئی کئی دیوتا ایک لای میں پیدوئے جائے ہیں 'اور کھراُس لطری کا نام ایک واحدا ورجا مع تصور كى حيثيت سے قائم ہوجاتا ہى تام روحانی اوعقلی كوسٹشیں بھی ہي ہرك كثرت كے اندر وحدت كى تلائ كى جائے . كيلے اضان فے زند كى كى توناگونى اور بوقلموني كولا تغداد دلوتا ؤل ميں تول كيار بيسلنه تحول مّدت دراز تكب جاری دیل بہاں کاس کہ کروڑوں سے اُٹر کردر حیوں کے فربت آئی اور به کوسشش انسان نے نتب کاس جاری رکھی حبب تکساکہ وہ ایک واحد ستی کے تقور تکسینیں بنیا جس کی طوف زندگی کے تمام مظاہر سنوب كيه مياسكين - ذوق عكرت ، ذوقِ عَال ، تلاشِ خير سب كاراستديبي كركم تن اور اختلات كور فع كرك وحدت كى طرف ترتى كى جاسك، اس سے معلوم ہوتا ہو کہ خانص فلسفے کے بیدا ہونے سے بیٹیر دیو تاوں كي تصورات ليس مجي حكمت كي تهديد قائم موطي عنى اور ميز تورة (١٨٥٥٥٥) اور اورفیوس ( . ORPHEUS) وغیرہ کے باں یہ سوال سیدا موجیکا تھا که دلیتاؤں میں سب سے قدیم دلیتاکون ساہی اور دوسرے دلیتا کب كب اوركس كرس ترتيب سے اس كے بعد استے ہيں -

ٔ یونانی افکار ریمورخا نه نظرهٔ النتے ہو ہے ارسطوان متمام مفکر در یکو الہاتی یا دینیاتی کہتا ہی جرمظاہر کی توجیبہ دلوتاؤں کے ارادوں۔۔ کرنے سکتے ۔ ظاہر ہوکہ آ زاد ارا دے کسی اصول کے استحت بنیں ہوئے۔ حب بك توجيه كايه رئك عقا حكمت صحيح معنى مين وجود مي منين اسكتى عنى فلسفد وبإن سي نثروع مؤاحب فطرت شكي منظا برمين اليبيه اصول كي منلاش موسنه لگی جن میں ملوّن کی گنی میں یہ ہو۔ارسطو البّیا تی اور دینیاتی مفکرت کے مقابلے میں ان مفکرین کوطبیعی کہتا ہی حجوں نے فطرست سے عماصر ی خاصیتوں سے مظاہر کی قیعیہ کی کوسٹسٹ کی ۔ یہ ایتدائی کوسٹسٹ ہمیں طفلانه اور تهل سی کوسٹش معلوم ہوتی ہولیکن حقیقت یہ ہو کہ آنے والی كهُ آنے والى تنام حكمت اسى كے اندر كوپشيدہ تنى غيرمتنغيرا صول اور عتبتوں كى تلاث تمام فلسفه ا ورساکمن کی اساس ہو۔اُگریہ ڈھونڈ اجا سئے کہ نیر شغیرا سسباب یا عِلْتُوں کا خیال اسٹالوں کے اندر کہاں سے بیدا ہوا قواس کی وحبہ ہیں دیگر تجربات کے علاوہ ریاضی بن ملائٹ کرنی ریسے گی۔ ریاضی کے اصول کلی لازمی اورجبری موست میں ۔انسان نے بیسوجیا شرؤع کیا کہ کوئ قوت دو اور دوکو باع بنہیں نبائے ہے مثلث سے اگر تیوں را وے مل کردو قائموں کے برابر ہیں توکسی دیو ٹاکی مرشی اس کے بھکس عمل نہیں کرسکتی جس سے معلوم ہؤا که فطرت کی اساس متلوّن ارا دور کاشکار نہیں ہی۔ ستاروں کو دبیرتا شار کیا جاتا ہتما لیکن ان کی گردش میں ایسا حیاب یا یا گیا جو خواہشوں اور ارا دوں سے ما ورى برطبيعات رياضي اوربيكت ، أكرهيببت ابتدائي مراهل مين عظم لين يه امرقابل عور بحكه يونان مين وه لوك جد يبلي بيل فلسفى كهلاك ان علوم سيريني مأبر بفار موسته تحقيض من اليس اور فيثا عورس كانام خاص ي

داستان وانسش

قابل ذکر ہے۔ دیوتا ایک میم سنوح بنیں ہوے لیکن مکرت کے آغازیں وہ استہ آہتہ آہتہ عنا میں اور اصول ہیں کویں ہونے گئے جیسے دیوتا وُں کے متعلق آخریں بیروال بیدا ہوا تھا کہ ان ہیں سے قدیم ترین کون ہج۔ اعظامر کی بابت بیمنلہ بیدا ہواکہ اقلین ادر اساسی عنصر کون ساہی جس کو باتی سب کا ماذر ادر مصدر قرار وسے سکیں ۔اب دیو مالاعنا صربن گئی ۔

جن معنوں میں فلسفہ ، یعنی مظاہر فطرت اور حیامتِ انسانی کی عقلی توجیہ بونا بنول میں بیدا ہوئی اس انداز سے کسی دوسری قدیم قوم میں حکمت کا چود بنیں ملتا - انسان سرمنظهر کی توجیه کرناچا بتا ہی لیڈا قدر کی طور پر بیسوال بیلا ہوتا ہو کہ اس قوم میں خصوصیت کے ساتھ بیعقلی دوق کہاں سے بیدا ہُوا۔ اسقىم كى توجيه كسى ايك فرد كي متعلق بھى لورى طرح تستى نجن نہيں ہوسكتى-اور جهان ایک قوم کی خاصیتوں کی توجهیہ در کار ہو و ماں سکلہ اور بھی زیادہ بیجید ، موجانا ہو کیملی یہ توجیبسلی خاستیت سے کی ماتی ہو کیمی جغرافیا کی احل سے اور کھی معاشی حالات سے اور کھی ان سب کو الم کر اسباب کو کمل کرنے کی سعی کی حیاتی ہی یعجنی محققین ان سب اسباب کوغیرا ہم مشراکط قرار شے کر اس نتیج برسنجیتے ہیں کہ کسی قوم کاعورج چندغیر معمولی انشالوں کی پیدایش کا رہین منت ہوتا ہے اور سی غیر عمولی اسان کی میدایش کے اساب انسان كى گرفت بين بنين آسكت اس سوال كے اشكال كے! وجود بم بيال يفان كِ عقلى كمال كے اسباب كى تلائ كريتے ہيں اور ديكھتے ہيں كدكها ل تك ان اسباب سے کوئی بقین آور منتی بکل سکتا ہی۔ زرانفتے بر دیکھیے کہ لیزان کہاں ہج اور کس انداز کا ٹلک ہے۔ پہاڑ وں اور وا دیوں کا ایک بے تربریس سلسلہ ہی، سمندر نے ایٹے لااً بالی بن میں جہاں جابا زمین کاسط دی ہو با ابھار دی ہی

كي مندرك مرويررف ، كي قلب زين كي آتن فناني في بجاس ميداون ے ایک دوسرے سے منقطع وا دیاں بنادی ہیں ۔حنوب ہیں کرسٹ کاہزیرہ ہی جہاں سے سے دُوہِرُارسال قبل اعلیٰ درہے کی تہذیب اور مندن موجود تھا۔ مشرق کی طرف ایشیا ہے کو حاکب ہم جہاں سیخ سے ہزارسال قبل صنعت و حرمنت تجارمن اورفنون کی رکیس نیوکن رہی تھیں۔ محوری دورا کے مصر كأكك بوجيهموجوده تقيق في اشان كي تهذيب اورممدن كالمواره قرار دیا ہی جہاں ہزار ہا سال سے انسانی علم دعمل ترقی کی سیڑھیاں چڑھٹا ہُوالیہے عروٰج بربینج گیا تفاکه اُس ــــ او برح طسنا محال معلوم ہوتا تھا۔ وسنج زرخيز ميدالون ادروسيع منط واوبون مين شهرون قرلون إور دېما نون کا ايک منه کک سلسله اېک پک دنگ سلطنت ، يک آ ډنگ، نظم وننق ادر کیساں قیم کی ہتذ ہیب پیدا کر دیتا ہی ۔ لیکن صحراؤں میں اور دستوار گزا 'رمپیا ژوں میں کثیرالشَّداد آبادیوں کا ایک نظام میں بردیا جا نا محال ہوھا آباہو اسی میں ایسے حالات میں الگ الگ تعبیلے پیدا ہوجائے ہیں جوالک و مرسے سے الگ غود مختار اور ایک دوسرے سے برسرسکار موستے ہیں صول میں اکے سنخلتان سے دؤہرے خلتان کا کئی کئی دنوں کی زمرہ گرازمانت ہوتی ہی-اسی وجست بیلے ایک دوسرے می عنم ہونے بنیں اے - یہی كيفيت د شوارگزار بيا طول ادر جزير د س مي موتي ، ي -حديد ذرا كغ نقل و كل فخ یه دُستُدار مان سبت نجیه کم کردی مین اوران دشت اس کا پورا اندازه نبین موسکتا كحبزافيائ عالات كن طرح ان مقامات كوجن كواب بم قرميب قرميب سيجق ہم قدیم زمانے کے ابنان کے بیے امکیب بال کاہ ڈکا وٹ با و بیتے تھے۔ ایے ہی جزافیا ی حالات نے بنان کے اندریکیفیت پیداکردی کہ ہر

دا دی مین سیاست اورسا مشرت کا ایک انگ مرکز قائم موکیا، برا کیب كى زيان ، نىيب ، ئىزىيب دۇمىرى سەئىدامىكى اورا درويىنىيات الگ الگ تومیت و خودس کی -ایک یا دون را وراس کے سیاعة کاشت کاری کے لائق زبین سے ایک ایک ریاست بن ٹئی جہاں کے باشدے من مرکا خاص مزاج رکھتے کتے اُس کے مطابق وہاں ایک النَّب عَدُّن اور زندگی کا ایک الکّ تعنیل قائم بهوگیا۔ اسارا والوس نے اسی فوحى تنظيم قائم كى كەعسكرىيىت كو مزىبىپ بنالىيا . " ج بھى دنيا بىس عابجا جو عسكرى نظامات قائم بورب بين ده اسياراا سيببت كي سبن سيست بيد بيد دوسری شهری ریاست ایشنیا کی مقی من بن عقل و حکمت اورعادم و فنون اس معراً جَ كُوبِينِي جومورٌح كے ليے آج بھي سرايد حيرت ہي- ايثينيا كا مقام بدنان کے منٹرق میں بڑے موقع کی حکمہ بھی تمام پونا نیوں کو ایشاہے کوچک کی طرف حاتے ہو سے مہماں تہذیب دیجارت کی بڑی گھا کھمی معتی ایشینیا میں سے گزرنا بڑا اعقاص کی اعلیٰ درہے کی بندرگاہ بیر تویں کو اسی وصب برا فر وغ حاصل تقا -اس کی گودی میں بے شارجها زینا ہ لیتے سے جن میں سفركرين والي كيمال تجاريت اور كيم مفيد معلوات ..... إدهرا دهر العراق ستھے۔ ستجارتی جہازوں اور جنگی جہازوں سے لیے یہ ایک اعلیٰ درجے کا مقامحا، مشرقی سلطنتوں میں سے ایرانی بڑے زور دن میستے ان کی وسیع اور متموَّل سلطنت اعلى درج كى برى اور بحرى فوج كے سائق بار بار مزب کے الک سے آکر کراتی تھی -ایشیاسے کو جیک اور مصران کی زدمیں کر کئے تنفے۔ ایران کے شہنشا ہوں میں یہ اُمٹاگے منفے۔ ایران کہ بینان کو منح كركي ايني وسيج سلطنت كأاكب صوبر بنالين يسنوسمه اورسنك كله

قبل شی کے اپنی اپنی آزادی کو برقرار کھنے کے لیے اپنینیا اور ہسپارٹا دالوں سنے اپنی ویرمنیر مخاصمت جھوٹی کے بیرونی دشن کے خلاف انخاو پیدا کر دیا۔ اس جنگ میں اسپارٹا دالے اپنے فولاد لوپن اور فولاد اندام سپا ہیوں کا نشکر میدان میں لائے اور ایرٹنیا والوں نے اپنے جہا زول سپا ہیوں کا نشکر میدان میں لائے اور ایرٹنیا والوں نے اپنے جہا زول ایرٹنینی میں مبتلا ہوگئی دیکن اسپارٹا کی قدم معاشی بزنظی میں مبتلا ہوگئی دیکن اسپارٹا کی قدم معاشی بزنظی میں مبتلا ہوگئی دیکن اسپارٹا کی وہرت فائدہ ہم نے اسپارٹا کی ایرٹرا تجادی جہازوں کا ایرٹرا تجادی جہازوں کا ایرٹرا تجادی کی جازوں کا ایرٹر مرکز قائم ہوگیا۔ جہازدا تی اقوام کی علی دگی برغالب آگئی جونفش اور اہم مرکز قائم ہوگیا۔ جہازدا تی اقوام کی علی دگی برغالب آگئی جونفش آگئی ہوئی ایرٹری اور ایرٹری ایرٹری اور ایرٹری اور ایرٹری ایرٹر ایرٹری ایرٹری ایرٹر ایرٹر ایرٹری ایرٹر ایرٹری ایرٹر ایرٹری ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹر ایرٹرل ایرٹر ای

تنگسانظی اور تصنب اسی فرداور قوم میں باقی رہ سکتا ہی جائی می چار د بوادی اور اسپنے محضوں ماحول ہیں محصور ہو، مواز نے اور مقابلے کے بعد کسی جیزی اصل صورت بول کی توں باقی نہیں رہ سکتی ۔ جہاں درجوں مذاہب اور نظر اسپ حیات ایک دوسرے سے مکرار ہے ہوں ۔ وہاں سوچنے دالوں میں تشکیک کا بیدا ہوجا نا ایک لازمی امر ہی ۔ قدیم روایات میں محصور اور محد دو انسان راسخ العقیدہ اور مطمئن ہوتا ہی کی شرک خاشرت کی کسوئی پر برکھنے کے بعد بہت سے عقید سے شک اور کمان میں تبدیل ہوجا تے ہیں ؛ بقین ظن کی صفر رہت اختیا رکر لیتا ہی اور مرسوجنے والاہی ميولان كثرت ميں مصنى وحدتين للاش كرف لكتا ہويى وحد بوكر من لاتومى مركزوں میں مذہبی تعصبات کی تجنگی ہاتی ہنیں رہتی ۔اگڑ کوئ شہر اسپینے عقائد در روایات کومعنوظ رکھنا جاہے اس کے کیے سے لازمی ہوگا کہ دوسرمے عقائدوالوں کو ولاں سے شارج کردے اور کوئ السا قانون بناسیے کہ متنائر روا بیتوں اور عقیدوں والے لوگ اس میں داخل مرہ وسکیں کیکین لیسے شہر سخارتی مرکز بہیں بن سکتے -ادر مذو ہاں اعلیٰ درہیجے کے علوم د فنون بيدام وسكت بي علوم وفنون كى ترقى كي سيد ووتين چيزور كى صرفررت ہے ایک مخلف افکار کا ایک دوسرے سے کرانا۔ دوسرب '' زادَیُ افکار ادر تیسرا روزگار کی طرن سے چندا فراد پاکسی ایک <u>طبقہ</u> کا مطمئن اور فارغ البال ہونا۔ تجارتی مرکزوں میں یتینویں اسباسیاموجود بوجاتے ہیں - عام علوم وفنون کی ابتدا معیشت کی ضرور یاست سے ہوتی ہے۔لین معیشت کی صرورت کے بوراکرنے کے بعد مرعلم اور سرفن ایک أزاد حيثيت اغتيار كركبيا ہم- اخلاق اخلاق كى خاط، علم علم كي خاط اور نن فن کی خاطر بغیر کسی ما دی صرفدت اور خارجی غرص کے ظہور میں آ ما ہو۔ فطَّت في ايك حكم لكم الوكه حمام منذب طلم اورغلامي كى بيدا واربي ال بیان بین صداقت یہ بی کرجب کاف غلام اور مغلوب گروه صرورت سے زیادہ مشقت کرے ایک اعلی طبقے کے بیے سامان عبیشت اور سامان عشرت بيدا ندكريي وه اعلى طبقه ايني د ماغي اور ردحاني قوتور كوخانص علم ادرخالص فن اورخانص شن أفريني نين صرف بنين كرسكتا - يونان كي سُه مسياكا بهي يى حال عمّا كي مجارت ف اوركي فلامى في ايك طبق كريدي وصدت پیدا کردی تھی دہ طبقہ علوم و ننون کی طرف راغسب ہوگیا۔ زندگی کی تام

ضرورتیں مزدوروں اورغلاموں ہے لیردی ہوجاتی تقییں ؛ فرصیت یافتہ اعلے طِيقَ سے ليے يارزمي اشغال باقي ره كئے يا بزمي ايونانيوں نے حس انداز كى بزى زندگى پيداكى اُس كى كوئى مثال قديم اقوام بين نهيں ملتى - ايتنينا كى تنام فضادوستى اور مبت اور روادارى سف لبريز لفتى يسلطنت جمهورى متى اگر ميراس بين تين ڇيڪائي آبادي غلاموں کي ڪئي جن کو کوئي شهري حقوق ماسل بنیں سے اور دہ مالکوں کے رحم وکرم پر زندگی بسرکیتے سے عام تہذیب فر*مست یافته طبقه کا اجاره بعثی -*فکوم<sup>ن</sup>ت *کے نظم دنسق میں ہرشفس راسے* ومصسكتا عقا ، اظهار راسے كى كا بل آ زادى عتى ما بجا بح المنتينوں كے اقت حقے ، فکر روزگار سے مطمئن یہ ذہین اور فارغ البال لوگسا جب بھے تھتے ہے توعلی اورسیاسی بحسث مشرورع مبوجاتی تھی۔ مذہب کی کوئ کسیسی گرفت اُن مر بنین عنی کدزندگی کے تام سائل سُتم بوکر آزادا ما بحث ممنوع ہوگئ ہو ہرشخص لینے خیالات اور محسور ات کو الے تعلقی سے اواکر الحسا ادر مرشخص دوسرے کو استدلال سے قائل کھنے کی کوسشش کرتا تھے ا۔ ن مفلوں میں روزگار کی تھیاں تکھیانے کی بجائے کا نثاث کے شعتے ص کیے جاتے تھے جہازرانوں کی سارہ شناسی نے علم بئیت کی صورت اختیا رکریی علی ریاضیات نے رفتہ رفتہ نظری ریاضیات ادر اقلیکسس جیسی لطیف چز بپیاکردی ۔ وق الفطرت قولوں اور دایا اور سے مطاہر كى توجيه كرنا ، آيك أاواجب كوسشش شار مون تكى فقط ايك بى ديوى یسی عقل کی وجا باقی رہ کئی کروٹروں دای اوں سے ایک خدا کا عیل بدا هو حیکا تن اس ایک منداکی اصلی اور ذاتی صفت عقل قرار دی گئی اور یو<sup>نانی</sup> اس نيتج پر پينچ كه خداعقل بي اورعقل خدا-

اور چوجفرافیای ،سیاسی اورمواشی اسیاسه، بیان سکینه سنگنهٔ بهن ان کی وجبس منبرب سے بندھن وصیل موسلے سفتے ۔انبان ایک عقائب سکتے دالا حیوان ای- افرا در کو اور گروموں کوکسی ناکسی نظریبر حیاست کی صرورت محسو*ل* ىبوتى ہو يرك ئنان اور حيابت اشابي دولو كي نسبت كوئي مذكوري اليها استوار عقبیرہ ہونا جابیے جوعل کا محرک مہو اور اس کے لیے معیار قائم کر کی فلسفہ عقیده سازی کی ایک آزاد انگوسشش ہی ہے پیدا ہوسکتا ہی جہاں مزبب في منفر مقائد قائم كرو يعيمون اوركائنات كي أبتدا اور أنتسب مقصه بتفليق اور فطرت خانق مستعلق عقائرراسخ مهد هيكه بدل وبال صيح معنوں میں فلسفہ بریدا بنیں ہوسکتا برے برے براے مذاہب کے ساتھ بھوجام خاص تسم سے فلسف وابت ہیں لیکن وہ فلسف ان مذاب سب کے عقا اُدکی تو ثیر ہیں اورمنفکرین کی آ زاد کوششوں کا نیتجہ نہیں ۔ مثال کے سیسے ہندہ وں سلما لؤں اورعيسا ئيون كي فلسفور كويلجي مسلمانون مين جس مئي أفكار كوفلسفه كمت بین وه یا تو بیزانی فلسفے کی شرح وتا ویل ہو یا اسلامی عقائد کی تشریح وتفنیر-ابسی مثال ان میں شاذ ہی ملے گی کہ کسی مفکر سنے ان دولوں سے الگ ہوکر محض عقل اور استدلال کی قوت سے کوئی نظر ئیر حیات و کا کنات قائم کر ف كى كوست ش كى مهر- مهندوول كى بحى مي كيفيت بحوان كافلسفه آخرتك ان کے مذہب کے ساتھ لیٹا رہا اور اوری طرح اسپنے آپ کو آزاد نہیں کرسکا۔ عیسا ئیوں میں جب تک دین سیمی اور کلیسا کا زور ریل اِن کے تمام مفکرین کی کوستسٹیں اسی میں صرف ہوتی رہیں کہ دین سے سے اخذ کروہ ایکلیسا کے "فائمُ كمه وه عقائدً كي تشرّح و تو خيبح كي جا ّسيّهُ - يونا نيول كي بعد فرئاً سيس فلسفتراس وقت بيدا ہونا مشرؤع ہؤا حبیب که نشاق نا شیر سے دین سیمی

سے الگ ایک ووسرے عالم فکر کوان ٹرمنکشٹ کیا ، کھواسلامی تہذریہ تدن کے انزات اور کھے نشاً وَ نائیرگی پیدا کر دہ فضا نے آخر میں کلیسا کے خلاف وه تخریب پیدای جس کو اصلاح کلیسا یا بیرونشطث ازم کہتے ہیں میزر کیا حدمد فلسفه اصلاح کلیباکی ایک با لواسطه پیدا وار سی اس کے بعدسائنس کے عرفہ ج اورمنعتی انقلاب سے سیاسی اورمعاشرتی حالات میں ایسا تغیر سیدا ہواکہ قریب ورب ويي كيفيت بيدا بوكري حو تنبينا من تخليق فلسفه كي ذمّه دار بوي تحقي -مفكرين سلماعقائدك فيودس أزاد بوكراز سراذ نظرتيحيات كى تعمير مصردت مِو كُنُّے - اب بھی جہاں كليساكی گرفت قوی ہو وہاں كوئ آ زادلسفی بيداً بہيں · بهوسكتا - اب مبى جبال مغرب يس مطلق العنان عكومت اور آمرت زورون بر برخواه وه روس مین مهویا حرمنی اورا طالبیه مین آ زادی نکر ایک جرّم ہی-اليسه حالات مين ان قومون مين كوى آزاد فلسفى سيدا نهنين سوسكتا يا آگر سيدا بوعيائ تواظهار خيالات كي بعدز نره منين روسكتا -ايسي ملكون بين افرادكي اخلاقي اور عقلی قواق کوغلامانہ طور مرکسی ایک عقیدے کے سیے محضوص کر لیاجا آاہوا تہام قوتیں ایک مقررہ دائرے کے اندر ادر ایک فاص مقصد کی حابیت ہی صرف ہوسکتی ہیں۔اس دائرے کے باہر علم وعمل ممنوع ہی۔فلسفہ صرف الیبی جہورسن میں بیدا ہوسکتا ہی جہاں بوری طرح آ زادی گفتارموجود ہو لیکن أكر حمبوريت غدد اليسي ظالمانه صؤرت اختيار كريك كمر فروكو اسيني فكروكل مں جبراً جمور کے خیالات اوران کے اصاسات کا پیند مونا بڑے توالیی حالت میں جہورمین سے بھی وہی تنا کج بیدا ہوں گے جو مذہب یامطلق النا سیاسی قوت کے جبرسے بیدا ہوتے ہیں فلسفہ و ہیں بیدا ہوسکتا ہے جہاں صحیحته کی مُرّست موجود ہو اورافراد کم از کم فیکراور انظہارِ فکر کی حدیک ب

پوری طرح آزاد ہوں۔ بونا بنوں کے ہاں دینِ قدیم کی بندش ڈھیلی بڑا گئی، آزاد جبورست فائم مولئي اوراكيب طبقه غم روز كارست أزاد موكيا ،غوض بركتم م اساب اس قسم کے بیدا ہو گئے کہ علم علم کی خاطر اور فن فن کی خاطر مکن ہوسکے۔ ضرورياتِ زندگی کا جبر اورعقا بُد کا حبرجب اياب غيرممولي طور مرزمېن قوم یرے اُٹھالیا جا ہے تر اُس میں اُٹکا رکی گوناگونی کا سیدا ہوجا نا ایک لاز می امر ہمونیکن افکار کی یہ گوناگونی اور آزاد ئی علم کے لحاظ سے کتنی ہی خوش ایند کیوں مزہراں ہیں بیضطرہ مضمرر متہا ہو کہ اس سے ایک قوم کی احتماعی قوت عمل کمز ور ہو حیائے اور وہ کسی انہی قوم سے مقابلے میں مغلوب انہو دیا ہے جس کے تمام افراد کوکسی ایک زمردست عقیدے سنے مُتّحد کر دما ہو۔ یو نان میں قراط اورا فلاطون کے زانے میں ریکیفیت بیارا ہو سکی عقی جب گر دہوں کومتحد كرف واك قدام عقيد الاست مست براعائين توجب أك أن كى حكر كوى اورالیسے عتید سے فائم نہ کیے جا میں جوا نسا بوں کو اتحا داور اپتار کے لیے آ ما وه کرسکیس تو ایسے گروه برکار حیات میں مفتوح اور مغلوٰ ب ہم کرنا پیار ہوجائیں گے۔ہم آ گےجل کرید دیکھیں گے کہ کہان نکس یونانیوں کواسینے تديم دين كي حكِّه فلسفيانه عقائد كي روثني ميں جديد لائحة عمل فائم كرنے ميں كام يا يى يا ناكامى مال موى -

" عقل دھکمت کا بدارتھا یونان کی خاص سرزمین سے سیلے اُسس کی و آبادیوں میں ظہور بزیر مہوا۔ ایونیا ، میگنا ،گرلیٹ بیا اور بھریس میں علمی ترقی سیلے ظہور میں آئ ۔ ایرانی جنگوں کے بعد ابنتینا کوسیاسی تفوق کے ساتھ علمی تفوق ہی حاصل ہوا اور اُس کا بیعلمی تفوق اُس کے سیاسی تفوق سے فقدان کے بعد کا کمر رہا۔ ایشنیا کو بیاؤ درج سوفسطائیوں کے زمانے میں

ہڑا اورارسطوکی تعلیم میں اس کومواج حاصل ہوئی ۔ سوفسطا یُوں سے بیٹیر اور
سقراط و افلاطون اورارسطو کے قبل فلسفیانہ افکارکا ایک مختصرسا خاکائیں
کرنے کے بعدیم ان اساطین حکمائی طون رجوع کریں گے جن کاسکہ وو
ہزار برس سے زیادہ عرصے سے مشرق اور مغرب کی علمی ڈییا میں جل رہا ہو
اور جن کے بعض اساسی افکار ازلی اور ابدی حقائق کے آئینہ وار معادم اللہ
ہیں ۔ ہم او پر بربیان کر چکے ہیں کہ خلسفے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہی جہال
سوچنے والے ضمیات اور فوق الفطرت قوتوں سے مظاہر کی توجیبہ کرنے
میں دہ یہاں ماسی ہنچے سے کہ قدیم برین دیو تا اور بزرگ ترین دیوتاکون سا ہو؟
اب فطرت کی طوف رجوع کرکے برسوال اُنظایا گیا کہ کائنات کا اصلی اور
اس عرض کون سا ہی ۔ اگرچہ برسوال اُنظایا گیا کہ کائنات کا اصلی اور
ساسی مفرکون سا ہی ۔ اگرچہ برسوال نہا بہت اہم ہی اور تمام فلسف اور
سائن کی بنیاد ہی سکین اس کے ابتدائی جواب ہمہت طفلانہ معلوم

ایونیا کے مذاہب فلسفہ کا بانی تاسیس ملطہ کا رہنے والاجس کا زمانہ سندلا ہے م ماہب فلسفہ کا بانی تاسیس ملطہ کا رہنے والاجس کا زمانہ سندلا ہوت م کے قریب کے ہی ، اس کا یہ جواب دیا ہی کہ اصلی عنصر ما بی ہی کہ بدی صورتیں ہیں ۔ بانی تمام زمین کو گھرے ہوے ہی ۔ زمین ایاب نا بیدا کنا رسمندر بر تیرتی ہی اور اسی سے تمام زمین کا دندگی حاصل کرتی ہی ۔ اکاسٹس سے اوقیا نوس کا بدایاب قدیم اریائی تنیل مقاجے تالیس نے اس طرح علمی زبان میں بیان کیا ۔ اس پہلے فلسفی کی بابت مقاجے تالیس نے اس طرح علمی زبان میں بیان کیا ۔ اس پہلے فلسفی کی بابت ہم اس سے زیادہ کچے نہیں جانے فقط یہ قیاس کرسکتے ہیں کہ بیت خیل اس کو کیونکر حقیقی معلم ہوا ہوگا تمام جان دار نبا تاست دیوانات یا بی سے زندہ ہیں مقیقی معلم ہوا ہوگا تمام جان دار نبا تاست دیوانات یا بی سے زندہ ہیں

کُلِ شی حی مِنَ الْمُسَاءِ ، قرآن کریم میں محی ذاتِ اللی کی بابت یہ کہا گیا ہی کہ کان عَسْرَ شُکْ عَلَیٰ الْمَاءِ خدا کا بوش پائی پر ہو۔اس کی بھی غالباً یہی توجیبہ معقول ہوگی کہ پانی قوتِ حیات کا ما خذ ہی حو بدر حبُر اتم خدا میں پائی جاتی ہی ، پانی کھوس سیال اور ہوائی تینوں شکلیں بغیر لینے اصلی جوہر کی تبدیلی سے اختیار کر لیتا ہی۔

کہتے ہیں کہ تالیس مہدسہ اور ہمئیت اور کسی قدر طبیعات سے بھی واقف کتا اور اُس نے اس سؤرج گران کی بین گوئی بھی کی تھی جو ۲۸ ر مئی سھٹھ بہ ق م میں داقع ہؤا ، کہتے ہیں کہ وہ مقناطیس اور عنبر کے ٹکر طب کو دگر طرکز بجلی پیدا کرنے سے بھی واقف تھا۔

جب اساسی عنصر کی تلاش ہوئی توظا ہر تھا کہ پائی سے زیادہ محیط اور ہمہ کیرعنا صرکی طرف بھی توجہ مبذول ہو، پنان جہ تالیس کے ایک سٹاگرہ انکسی مینیڈر ہی نے یہ دعویٰ بیش کیا کہ ایتھ یا ہواسے تطبیف اھلی عنصر ہی۔ ذمین اور آسان اور ہمام اجرام قلکی اُس کے بنے ہوے ہیں ،جو چیز بھی موجہ ہی وہ اسی کی تبدیلی ہئیت سے بنی ہواور اسی کے اندر قائم ہی۔ ہرچیز اسی میں سے اُجر تی اور اسی کی طوف عود کرتی ہی اور اس طرح کوئی چیز عدم میں سے اُجر تی اور اسی کی طوف عود کرتی ہی اور اس طرح کوئی چیز عدم بحد میں ہنیں آئی اور منہ مطلقاً فنا ہموتی ہی لکہ ایک ووران حیات ہی جو تمام تبدیلیوں ہیں قائم رہنا ہی۔ گرم و مرواور خشک ورترتمام اضداد اس جو تمام تبدیلیوں ہیں قائم رہنا ہی۔ گرم و مرواور خشک ورترتمام اضداد اس میں سے برآ مرہوتے ہیں ،گواصل کے اندریہ اضداد و موجد دینہ سے اسی مقالم بی منسوب ہیں کہ زمین گول ہی ، لامتنا ہی اسی می میں جو بنتے اور مگر اجرام فلکی سے مساوی فاصلے پر ہی۔ اس کا توازن اس طرح قائم ہی کہ دہ و مگر اجرام فلکی سے مساوی فاصلے پر ہی۔ عالم بے شار ہیں جو بنتے اور مگر طرقے رسیتے ہیں۔ سیلے جان داریا فی نی میں میرا یا تھا ہیں جو بنتے اور مگر طرف یہ اور میران این میں میرا

يلا باب

بوسے ادر باقی تمام ارتقایا فتہ افواع راتنی آبی جانوروں کی تبدیلی صورت سے بنی ہیں - انسان بھی ایک قسم کی محیلی سے بنا ہو۔افراد اور افرانو اع برلتی رستی ہیں کیکن جس جو ہر سے یہ بنی ہیں ائس میں کوئی تغیر تہیں ہوتا، وہ غیر مخلوق اور نا قابلِ فنا ہی۔ہرچیز کی ابتدا اور انتہا وہی جو ہر ہی ، فضا سے لطیف یا ایتھ ہی اصلی دلو تا اور اصل کائنا سے ہے۔

انکسی میندگر کے ایک شاگر دانکسی مینسیزنے اُستاد کے فلیفے کی تشریح ادر اس میں تدراضا فہ کیا ، وہ اس تطیف اُدے کو نُفس یا سائش کہتا ہی۔ یہ ایک لا متنا ہی اقدہ ہی حوکہیں کثیف ہوجاتا ہی اور کہیں تطیف ملاقت اور کثافت کے تفاوت سے ایک لازمی اصول کے ماسخت حرکت بیما ہوتی ہی۔ اُدہ حرکت اور ایک لرزوم کا متالون ماتخت حرکت بیما ہوتی ہی۔ اُدہ حرکت اور ایک بینجی ہی۔ بجد کی ترقی ماتخت کی موجودہ سائٹس بھی اِنفی جیزوں تک بینجی ہی۔ بجد کی ترقی

داستايي دالت

کرنے والی سائنس إن تصوّرات پس إسی طرح مضمر ہی جس طرح ایک ورضت اسپنے دیج میں صفمر ہوتا ہی ۔ منا سب آبیاری اور مناسب ماحول سسے وہ سیکڑوں شاخیں اور برگب و یا دیجالتا ہی ۔

ندُکورُه صدر نظریات میں ہم کو ایک امرمشترک ملتا ہم اور وہ یہ بح كدا يك اصلى ازلى بمرس عرصور تيل بدلتا رسا ، وليكن إس كي اصليت ميس كوئ تغير بنين بهزئا اس اصل جو مركوخواه بؤا قرار دين خواه پاني خواه كسي اورتهم كا مأدَّ و لطيف ، بات يربي آكر تطيرتي بحركه أيك جو برواحب الدجود بحء اصل سبق بح اور حبر قديم بحر باقى سب تغيرات شكؤن و حوادت مبي -نندگ ایک اسلسل تغیر و کیکن اس سے ساتھ ہی ایک یہ تصوّر بھی لکا رہتا ہے کہ اصل دجود مین کوئ تغیر بنین - اسب قدرتی طور میر سیسوال بیدا جوا که تغیراور عدم تغير عدد متنا قض تصدّرات بن ايك بى وجدين يك حاكيس وسكة بي -اگريم كوان مسائل كي آينده تاريخ شبي سلوم بوقو ا دروساتدلال ہم یہ قیاس کرسکتے ہیں کہ اس سوال کے جواب بین لین ہی صورتیں ہوسکتی بن ایک یه که وجود غیرمنغیر حقیقی بر اور تغیر کی کوئی حقیقت بنیس وه محض أكب وصوكا بح التباس بح افريب حواس بح بالكب بع حقيقت تیاس بی دوسرا جواب به موسکتا بح که تغیر بی بی اصل کیفیت بی اور وجود عيرمتغيرمعدوم أكوسه

 سیکسی ایک کوهمی غیراصلی قرارمند دیا جائے۔

زینوفنیز ایلیائی نمرانهب فلسفه کا امام بی-اس مفکر کو دینی اصلاح کامبی بانی سمجنا چاہیے، دہ دلوتا کوں کا قائل نہیں ہی، قوی دلومالکولا طائل افسانے قرار دیتا ہی ۔ اس کامیلان توحید اور دحدت وجود کی طون بی بی اور کے انبیا کی طرح وہ بیشرک سے بیزار ہی اور اس کے خلاف اپنی تام قرت مون کرتا ہی۔ وہ کہتا ہی جملا کثیر دلوتا کوں سے قائل ہوگئے ہیں جن کا کوئی وجو بہیں ۔ خدا ایک جہلا کثیر دلوتا کوں سے قائل ہوگئے ہیں جن کا کوئی وجو بہیں ۔ خدا ایک بی جان کا کوئی وجو بہیں ۔ خدا ایک جبی انسانی تشبیبہ اور جسیم کو بہیں ۔ خدا ایک خدا سے کا مفتی نیز حاقت ہی ۔ اس ایک خدا سے واحد کو مسی طرح بھی انسان سے نشید درجے کی مفتی نیز حاقت ہی ۔ اس ایک خدا سے واحد کو شنوائی ، سرایا بسارت ، سرایا مشنوائی ، سرایا علم ہی وہ بھیراور علیم ہی کو مسیراور علیم ہی کو مسیراور علیم ہی کو مسیراور علیم ہی کو دورا کر سے خدر سی کو مسیرا کوئی صبیح اندازہ نہیں کرسکتے ، وہ ایک غیر متحرک اور غیر منظر مسی ہی وہ ، اپنی خواہشوں اور اراد وں کو بورا کر انے سے سیے کہیں اسا

يهلاباب ٢١

اسی قسم کی کوسشش اپنی مشہؤر کتاب "حقیقت اور صورت" " ین کی ہی اور ان تمام تعبقرات کو منطقی لحاظ سے متناقض نابت کر ہے ہستی مطلق کے مقابلے میں تمام اضافات کوسا قط کر دیا ہی ۔ یا رمینا کٹریز کا اسلال مطلق کے مقابلے میں تمام اضافات کوسا قط کر دیا ہی ۔ یا رمینا کٹریز کا اسلال یونانی منطق کی ایک عروم مثال ہی ۔ اس سے لقین بیدا نہیں موضطا ئیوں نے اختیا کر دیا ہو دید میں موضطا ئیوں نے اختیا کی کر دیا اور خوبی کو نوبی کشتی کا فن بنا دیا ۔ جب تک کو ک کے اور خوب کو ایک کو ک کے اور خوب کو ایک کو ک کے اور خوب کو ایک کو ک معلا اور می ان کے تیام دائر ہے سے واقف سن ہوجانے کے بعد جیران ہوتا ہی دو باتھ کے بعد جیران سوتا ہی دو باتھ کے بعد جی بی طرح کھائی۔ اسب آئی دو منو نے ملاحظہ ہوں سیستی کہ بیں سنے بیٹینی کی طرح سنروع کرتا ہی۔

ربی ، بالفاظ و گیستی سکون میں دہی اس نے کوئ حکست بنیں کی ، اگر فضام کا وغود مہیں تو بھی حرکت نامکن ہو کیوں کھرکت نضا ہی میں ہوسکتی ہی جات کہ حركت كسي طرح قياس مين تنهين آسكتي لهذا ده محف وحوكا بهريتي أيكسلسل اورنا قابالتقسي يوكل ہي-اس كے اندركہيں خلابہيں، يو، سہى كے اندكہيں فصل ہنیں ہر لہذا ذرّات کا وج دمحال ہی۔اگر دو بیزوں کے درمیان خلا كوتسليم كيا جائے تواس كى دوصورتيں ہوں كى -اگر يفصل حقيقى بحرته يستى بحاوراس فصل سيهبتي كاتسلس نبين لأطنا ادريفصل حقيقت مين وسل سج اورا گر خلانبیت بی قدوه اشیا مین صل سیدا منین کرسکتا بهزامهتی بسیط کسل اور نا قابلِ تقیم ہر اور تما م موجودا ت حقیقت میں ایک ہی وجود ہیں۔ سبتی ا مطلق اورب احتیاج ہی اس میں میکوئ خواہش ہوسکتی ہی نہ حاجت نہ احساما اگرستی کوکسی جیزی احتیاج موتو وه جیزیا سست بهزگی ما نیست مهتی کوستی کی احتیاج کے بیمعنی موں مے کہ اس کو لینے سے با ہرکوی احتیاج بنیں۔ اورجو چیز نیست ہواس کی احتیاج ہی کیسے ہوسکتی ہو۔ جوستی سب کھی ہو اس میں غوا بہشیں کیسے ہوسکتی ہیں ،ستی ایک سے زیادہ بہیں ہوسکتی۔ آگر ا کیب سے زیا دہ سبتیاں ہیں تو ان سب ہیں ہی مشترک ہرگی سہتی مطلق ا کاے ہی ہوسکتی ہو اور اس میں عالم علم اور معلوم کی تفریق نہیں ہوسکتی -اكريد تغيرات وهويك مي وكيكن ان وهوكول كاعلم موسكتا أي طبيعيات معكلا کاعلم ہی لیکن اس کا جا ننا صروری ہوکیوں کہ حواس کی زندگی جراصل میں غیر معقول ہو دھوکوں کے عالم میں سسر ہوتی ہی-اسی بنا بر مینا کا بڑسنے طبیعات اور سکیت بر سمی طبع آ زمائ کرنے کی کوسٹش کی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک ویدائتی آی قسم کی تعلیم دنیا تھا کہ عالم تغیرات اکیسہ مایا ہی۔اس کے شاگردوں کو اس سی

بېلا باب

قومن استدلال سے کچھ اس امر کا بقین بھی پیدا ہوگیا تھا۔ایک رو زحلقہ درس تا کم بھاکہ ایک جیوٹے ہوئے مست ہاتھی نے اِن فلسفیوں کی طرف ڈرخ کیا سب ودویا رسی سریریا نور کو کر مجائے گر وجی سب سے تیز مجا گنے والاں میں تھے سب اِدھراُڈھرمکا اوں کے اندرگس کئے حبب یہ خطرہ رفع ہو گیا اور باسمی کہیں دوربکل کیا تو یہ سہے بوے ویدانتی متلف بلوں یں سسے نفکلے بچرو میرانت اور مایا مرگفتگو مونے لگی۔ایک شاگر دنے بوجیا کہ گرؤجی يمسِت بالحتي حقيقت تحايا مايا - گرؤنے کہائے شکب وہ مايا تحاليم دریافت کیاکداگر ما یا تفا تو آسی ایسے بے اختیار ہوکر کیوں تھا کے کرفیجی نے کہاکہ میرا محالنا بھی تو مایا ہی تھا۔ دہ بھی فرسیب حواس تھا اور سابھی فریب واس حقیقت میں نکسی بالحق نے حلد کیا آور منہم کھا گے ، مایا كااينا كعيل ہر اوراس كے اينے قاعدے بي حبب كك ايكهراوي ہواس کے قاعدے بھی برتنا لازمی ہو۔ یبی مال یا رمینا کٹرینہ اوراس کی طبیعات اورنفسیات اور اخلا قیاست کا ہی ۔ انھی تکب اس سے فلسفے میں روح اور ماقے کی کوئی تقلیم موجود نہیں ہے جس کی بنا پر سے کہ کیس کہ اس کا نظریہ روحی ہو یا ماقدی - میر تفریق بعد میں جاکر سپدا ہوگی -اس کی تعلیم میں ایسے تخم موجود ہیں جن میں سسے افلاً طون اور اسیا ئنو زاکا فلسفہ بھی پیدا ہوسکتا ہی اور دیمقرایس کی ماقر سیست محمی ۔

فلسفے کے اس اسکول میں زینو کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہو۔ پاپسیا کڈیز کا پر شاگر د منا ظرے کی بتوٹ کا ماہر تقا۔منا ظرے بیں وہ اس طرز استدلال کا بانی 'ہی جس کو بحویل الی اللغو ، کہتے ہیں یعنی مخالف پر سینا بہت کر دنیا کہ اگر متھا رہے مقدّ مات کو میجی تسلیم کمرلیا جائے تو آخر میں تم کو ایک نہا بہت

لغونیتجہ قبول کرلینا پڑے گا جومنطقی لحاظ سے لازاً اُن مقدمات میں سے ماصل بوتا، یو-زیفونے مناظرے ادر سوفسط کیت کو ایک ایسافن بناویا كرأس كى گرفت سيے سقراط اور افلاطون جيسے روشن خيال حكما بھي پوري طرح سے ہنیں کِل سکے۔ وہ کہتا ہو کہ حرکت عقلاً تصوّر میں ہنیں اسکتی ، ایک حیز کوایک مقام سے دومسرے مقام تک پہنچنے کے لیے قاصلہ طح کرنا پڑے گا ادراس فاصلے کے ہر نقطے پرسے گزرنا ہوگا، نقطہ کوئ امتداد بنیں رکھنا نہ اس کا طول ہی نہ عوض ندعمق اس لیے ہرفا صلے میں نقطے لامتنا ہی ہوں سکے اور لامتنابی کوختم کرنا محالات عقلی میں سے ہی۔ وہ کہتا ہو کہتم سیجیتے ہو کہ تیر فضایں سے اُڑکر جاما ہو لیکن اس کومنزل مقعؤد کاسے سنجنے سے لیے نضا کے لامتنا ہی نقطوں برسے گزرنا ہوگا۔ ہر کمے میں وہ کسی ایک نقطے بر ہوگا کسی کمیے میں کسی ایک نقطے پر ہونے کے سنی ساکن ہونا ہی۔ اُڑنے والانیر ہر کھے میں ہر نقطے پرساکن ہی ، لامتنا ہی سکونوں کوجمع کر کے بھی حرکت پیدا بنيس بوسكتي كيور كرحركت وسكون دومتنا قض تصوّرات بي \_زينو زان ومكان ك اندر منظمر كوليّا بى اس كومتناقض فابت كرك ناقابل فهم بنا ديّا بى-جس طرح اُس ہے ٹابست کرنے کی کوسٹش کی کہ حرکت کا وج دہنیں اسی طرح يه دعوى مين كيا كه فضا سے خالى يا مكان كا دجود منبيں - اگر مرحيز كوكسى نه مسی مکان کے اندر مونا میا ہیے تو اس مکان کو بھی کسی مکان میں ہوناچاہیے اسى طرح حيلاميل سيسلسلمكسي هم بنين بوكا لهذا مكان كا تصوّر عيرعقلي مو. معلوم موتا ہوک زیز نے طرف منطقی معتوں ہی میں زند کی بسینیں کی مبکر اپنی قوم سے اندرافلاتی اور سیاسی اصلاح کی بھی کوسٹسٹن کی حب میں ده اسين استادياميزا كريز كے ساتھ شركيب شاليكن اس كا وہي عشر بواج

اکٹر ہے قوست اور مسلحت ناشنا س مسلمین کا ہوتا ہی۔ بیرکس یا و یو مسید ان مطلق العنان حاکموں کے خلاف اس نے جدوجہد مشروع کی لیکن وہ مکرا مطلق العنان حاکموں کے خلاف اس نے جدوجہد مشروع کی لیکن وہ مکرا گیا اور بڑی افتیت سے تش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس اذتیت کو اس نے بڑی شجاعت کے ساتھ برداشت کیا ۔ بڑی شجاعت کے ساتھ برداشت کیا ۔

ہ تئی مطلق کا وہ تصور فائم ہوا جومطلق کسی کے کام کانہ تھا، اس سے مطاہر کی قرجیبہ تو کیا ہوتی الٹی ان کی نفی ہوگئی۔ پیپلے حواس کو بے اعتبار قرار دیا گیا اور مشاہر سے کی تذلیل کی گئی اس کے بعد لاز می تھا کہ حب تک یہی طریقہ تلائن می دھستا جائے گا۔ طریقہ تلائن می دھستا جائے گا۔ بیعظی دُلد ل میں دھستا جائے گا۔ بیعظی دُلد ل دہی ہوجس کو تشکیک کہتے ہیں۔ ہم آ کے جل کرد کیھیں کے بیعظی دُلد ل دہی تھوڑی سی اور کوسٹ ش کے بعد صدا قت سے نا اُتمیدی س

طرح تشکیک اورسوفسطائیت کے انداز میں طاہر ہوگی -

جی دفت پارمینا کرا در این کے شاگر دایک بے تغیرا در بے حرکت ہت کی مطلق کو تمام منطا ہر زبانی دمکانی کے مقابلے میں اصل حقیقت قرار ہے رہے منظے اسی زبانے یس ایک ایسا مُفکر بھی کام کر رہا بقا جر تغیر کو اس کی کہنا بھا اور تبات کو دھوکا سمجھا تھا۔ دھدت اور کر ت ، تغیر اور تبات کی بیکار فلسفے کی و نیا ہیں آج تک جاری ہوا در معلوم ہوتا ہو کہ قیا مت تک ، یہ بیکار فلسفے کی و نیا ہیں آج تک جاری ہوا در معلوم ہوتا ہو کہ قیا مت تک ، یہ بیکار فلسفے کی و نیا ہی آج تک جاری ہوا لیا کے اختلا من سے بیدا ہوتے ہی ملائل یوں ہی سات کی طالب طبیعتیں وصدت کو اس محبتی ہیں اور اس کی مطالب اور ہم آئی کی طالب طبیعتیں وصدت کو اس محبتی ہیں اور اس کی مرفاد سے بیدا ہوتے ہیں اور اس کے برفلا من حرکت بین خابیعتیں تغیر اور کئر ت کو زندگی کا جو ہر سمجھتی ہیں ۔ حرکت اور تغیر کے فلسفے کا علم برداد ہم افلیتوس ہوجس کے فلسفے کا احیا ایک نئے رئاگ میں زبانس کے متہور سیودی برگساں نے کیا ہی ۔

بيلاب ٢٧

کتا تھاکہ ہرا قلیتوس کو سیمنے کے لیے براے متناق غوطرزن کی صرورت ہے۔ سيه غيال كه بهيراقليتوس في اينافكسفنه المبيلة وكليزكي غيرمخرك بي مطلق كے جواب ميں بيداكيا اليع بنين سي يون كرم إلى اليدن كازمان المديد وكليز سے كسى قدر مبتركا بوروا تعديه كي كي يحي سد ايك زنده اقت كا تصور حلا ارما كا اور کے بعدد مگیرے کئی مفکرین یاتی اور مہوا کو کا کنات کا اصل عنصراورجو ہر قرار دے چکے تھے۔عناصریں سے ایک عنصر باقی تھا بینی آگ اس کو اساسی عضر قرار دے کرمنطا ہر کی توجیبہ کاکام باقی تھا کسی مذکسی کو اس بریمی طبع از بائ کرنی تھی ، تاریخ افکار کی منطق نے ایک منفکر بیدا کر دیا۔اُس سے نز دیاستاً گسه اصلی عنصر کا کنات اور رؤح حیات ہو، بانی ،مٹی ، ہوا اور تام اشیا اور جان وار اگ بی بین سے بیدا ہوستے اور اگ بی میں واسس موجات بي - أكرمير يمفكر ايران مي بيدا منيس مواليكن حقيقت بيري أيك سربراً ورو ،فلسفى بى جے اتش برستوں كابيغ بركنا جا سے - نوروناداس ك نزدیک ایک سبتی کے دو مہلو ہیں۔ سیکار اضداد خود سبتی کے جوہر میں ہو مخالف قرتوں کی سنیزہ کاری سے ہر سٹی دعود میں آتی ہی۔ اسی سپکیا رکی وحبہ سے اتوہ<sup>یں</sup> كائنات مين نتشر ہوگئي ہو سكن اس انتشار اورار تعاش كے ما وعود ذات اللي جِونارِ از بی اورعِقلِ از نی ای این وحدت کو بایتر سے بنیں دیتی کا کناست کی أك حلتى اور مجمَّتى رسى بهر برجيزيا لطافت كى طرب جاربى بح ياكثافت کی طرف جہاں ریے رویے 'ناری میں آسی قدر کافافٹ آجاتی ہی وہاں وہ مٹی اور پانی وغیره کی صورت اختیار کرایتی ہی لیکن متی اور بابی میں دوبارہ کثافت کی طرف جاسنے کا میلان یا فی رہا ہو سب جلوے نطافت اور کا فت ہی کی نشکش کی پیدا دار ہیں۔

ترتی کے معنی ہیں آگ کی اصل لطافت کی طرف عودج اور تنزل کے معنی بن کثافت کی طرف نزول - لطافت اور کثافت کی بریکار خروست کی یکار ہے۔ وہ کہنا ہو کہ عام قالون کا کنا ت یہ ہو کہ ہر سٹی کے امدر اصداد جمع ہیں جینا مرنا ، جاگنا سونا ، جوانی نُرط هایا - بر *کیفیت کا میلان بیر بوکه وه این صند کی* طرت مائل اورنتقل مهو ،جهاں اضداد میں توافق موجا سے وہ آتیق از لی بیغی خدامیں دانس سوحاتی ہیں نیکن حب تک وہ عالم طہور میں ہیں ان میں اصندا و کی بیکارکا ہونا لاز می ہے۔ یہی خیال فلسفہ جدند میں سکیل کے فلسفے کی اساس ہی ليكن مهراً فليتوس مين به ايك منايت ابتدائ رنگ مين يا يا جا تا ہي ،ميكل نے اس برایک عظیم اشان عارت کوئری کردی ہو۔ اسٹ از لی میں واپ ہوجانے کے با وجد مجھ عرصے کے بعد تناقض ادربیکار اشاکو معرمصاب ہی میں ہے اتے ہیں۔ روح جو آئشِ لطیف ہی جسم کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہی جومقا بلتاً کنتیف ہی-اسی وحبسے عبمانی صرور پات رؤح کی پیروا زمیں حائل ہوتی ہں جب تک ہم عبم کے ساتھ زندہ رسیتے ہیں حقیقت میں ہم زندہ درگور رستے ہیں ،موہت کے بعدروح اپنی اصلی تطاقت کی طرن عو دکرتی ہی حرکت ادر تغیر کا برنمام ارتعاش رورح کا نُنات کو اپنی اصلیت سے نہیں ہٹاتا۔ خداکی ذات کا اِس ارتعاش کے ساتھ ویساہی تعلق ہو حبیا ساز کے ارتعاش کا تعلق سانے ساتھ یا کمان کے ارتعاش کا تعلق کمان کے ساتھ۔ رہاب اور كما ن مُرتعش موكراينكا م كرتے بيں سكن اپني اصليت برقائم رسبتے بيں -بهراقليوس اكتربه كهتا تقاكه كاننات تغيركا اكيب سيلان بوكوي حيزاك المح کے لیے بھی اپنی مانت برقائم نہیں رہائتی ۔ نہرافلیتوس کے مقلدوں کو أن ك من العف طنزاً مبين وال ، أي والطكن والع كبية سقدوه كبيت سق

کرجب کسی چیزکو تبات عاصل ہنیں تو محقادے دلائل کو بھی کیا تبات عاصل ہی جس وقت بواب بن مزیرا کا ان سے دوسری طرف لڑھاک۔ گئے میراولیتوں کتا دوسری کون بنیں اُئر سکتا۔ دوسری کمنا تقاکہ کوئ بنیا نے والاندی کے اسی پانی میں دو دفعہ ہنیں اُئر سکتا۔ دوسری مرتبہ اُئر سے وقت پیلا پانی کہیں کا کہیں برگیا ہوگا۔ اِس لیے زندگی میں کسی چیز کی تکرار ہنیں ہوسکتی ۔ کوئی چیز چوں کی قول دوبارہ ظہور میں ہنیں اسکتی ۔ اس کے رکھا ایک شاکہ دو مرتبہ ایک ہی گوئ شاد سے بھی ایک قدم آکے دکھا اور کہا کہ دو مرتبہ ایک ہی بی فی بین اُئر نا در کہا کہ دو مرتبہ ایک ہی کوئی شفس ایک بی جنت کے اندر پانی دہ با فی اور کہا کہ دو مرتبہ ایک ہی شام بی اُئے میں ایک ہی جنت کے اندر پانی دہ با فی ہیں ایک ہی جنت کے اندر پانی دہ با فی مرتبہ کی مرتب میں ایک ہی جنت کے اندر پانی دہ با فی میں ایک ہی حالت بی سامت کی نسبت انسان چگفتگو کرتا ہی گفتگو کرتا ہی کہ دہ خامون موجاتی ہی حکمت شناس کا انجام یہ ہی کہ دہ خامون موجاتی ہی حکمت شناس کا انجام یہ ہی کہ دہ خامون موجاتی ہی حکمت شناس کا انجام یہ ہی کہ دہ خامون میں موجائے ۔

گرحریٹ فلک گردی مسسر برخط فرماں مذ و گوسیئے زمیں ہائٹی، و قفٹِ خم چو گاں شو دا ستانِ دانش

عقل کتی کی مدد کے بیشہ محفل حاس کی گواہی اکثر نا قابلِ اعتباد مہدتی ہی اور محف معلؤ اسند کی کثرت سے بھی کوئی فائدہ ہنیں ہوسگٹا جسسا تک کہاں معلومات کوعقل کتی کے برشنتے میں میرویا رہ جاسئے۔

میر افلیتوس کی تعلیم و حدث الوجدد کی تعلیم کو اگرید اس میں خدا کا تخیل کی ادی آلرید اس میں خدا کا تخیل کی ادی آلرید اس کو تعلیم کو الرق اس کی تعلیم کا میں تعجیم اس کے الرق اور دینیات میں میر اقلینوس کا میہت کچوانڈ پایا جاتا ہی اور جیسا اور بیان کر یہ جدید فلسفہ بھی اس کے انڈسے لوں کا طرح بری نہیں ہی ۔

اگر خلاصے کے طور مریر مے د مکینا میا بین کہ فکر ا نسا نی کی تا ر تریخ بین مرافلیتوں کے فلسفے نے کیا خدمست انجام دی تو مختصراً اول کرسکتے ہیں کہ الیا یوں نے مناظرار بتصكندون سے كثرت أور تغيربيني تمام مظاہر حياست كونا قابل هم اور متناقض قرار دسے کران کا خائم کردیا تھا۔ زندگی کے مام حوادث کی تفی عبلاانسان کے کس کام اسکتی تھی مہراقلیتوس کی بلیغ نظرنے اس حقیقت کو بهيا ناكماصل سيكسي في تغيرادر بي حركت وحديث مطلقه كانام بنيس بهي، بن حیات تغیر ای حرکت بر باشکش بی اصداد اور ثناقض سے نی کر کہاں جاسکتے ہیں صیح فلسفہ یہ نہیں ہو کہ حرکت اور تغیر سے نج کر ایک غیراصلی وحات کی طرف فرار کیا جائے ۔ تغیرے فرار کرنے کی صرورت نہیں بلکہ تغیر کا قانون دریا فت کرفے کی ضرورت ہے۔ اصل علم وحدست مطلقہ کا علم نہیں ج کثرت سے بیسے بو مکداس وحدت کی تلاش ہی جرکشرمت کی وحدمت اور اصد او کا توافق ہے۔مہراقلیتوس سنے وہی راستہ دکھا یا جس برجل کرعصر حدید کے انسان نے سائنس کی اساس کو قائم کیا ۔سائنس تغیرات کے اندر قوانین کی تلاش کا جا ہو۔

ده قرانین الگ کوئی حقیقت نہیں رکھتے ان کاکوئی اورائی عالم نہیں مذان کا وجود تغیرات کے بغیر۔ نقط قانون کا وجود تغیرات کا وجود ان کے بغیر۔ نقط قانون تغیر کو تبات عاصل ہو سکتا ہی اور اخلاق و فرمہب سب میں اس ہوا بت ہے کہ کرزندگی کے حوادث کوغیراصلی قرار مذوبا جائے بلکہ ان کے قوانین وریافت کرزندگی کے حوادث کوغیراصلی قرار مذوبا جائے گئے ہاں کے حوادث کا عرفان اور فطرت کی تتخیر کی جائے ۔ حدوث یا تکوین اصداد کی وحدت کا نام ہی۔ متخاصم قرتوں میں توازن قائم سکھنے بھی سے زندگی تائم ہی۔ تغیرا شیابے اصول نہیں ہی اور مذوبات کر تت اور وحدت کو تائم وحددت کے عالم بھی الگ الگ الگ الگ الی نہیں ہیں اصلی حیات کر تت کے اندر وحدت ہی۔

## فيتاغورس

ہتی غیر متنیرا در صدوت کے دو پاہم خالف فلسفے اوپر ہاری نظرت کور سے ہیں۔ تبات اور تغیر کا مئلہ حقیقت میں فلسفے کا اساسی مسئلہ ہم فیلسفے کے ختلف نذاہر سب اسی مسئلے کے ختلف جواب ہیں ہیں۔ ایک کوسٹنٹیں کی ہیں۔ ایک کوسٹنٹیں کی ہیں۔ ایک کوسٹنٹیں کی ہیں۔ ایک کوسٹنٹ یہ کو فکر نونان نے اب تک دو تین قسم کی کوسٹنٹیں کی ہیں۔ ایک کوسٹنٹ یہ کو اساسی اور قدیم عنصر کو معیتن کریا جا ہے۔ ایک سے کہا کہ بیعنصر پانی ہی اصل کا کنات کو میں ہوا ہی کہ اس میں انسان ابھی خودانی طون راغیب مہیں ہوا بلکہ کا کنات کو سیمنے کی کوسٹنٹن کر دہا ہی اور دو مرسے یہ کہ اور دوسرے یہ کہ کا کنات کی جس ایک عنصر کو بھی کو کی فلسفی اور دوس کی تقسیم ابھی دور دوس نہیں آئی جس ایک عنصر کو بھی کو کی فلسفی

داستان دائنش

اساسی جوہر قرار دیتا ہی دہ ماقہ بھی ہی زندگی بھی رفیح بھی اور عقل بھی۔ لیکن جن فلسفی کا ہم اب ذکر کرنے دانے ہی اُس کے فکر کی خصوصیت یہ ہی کہ وہ ایک عنیر ماقدی حقیقت کو اصلیت قرار دیتا ہی اور کسی ایک مالای عنصر سے اس کے نزدیک کائنات اور حوادث کی قرح پہنہیں ہوسکتی۔

لیکن اضوس ہوکہ تام اساطین حکمایں سے فقط یہی ایک علیم ہوجس کے شبل کوئ امریقین کے ساتھ بیش نہیں کیا جاسکتا۔ فیٹا غوسیوں کی دور د وْره بهبت دِ لذل تكس رم ميكن غود فيناغورمسس كي ذات كمتعلق لقيني معلومات مرسف کے برابر ہی جوتعلیات اس کی طرف مسوب کی جاتی ہی ان کی نسبت فیشا عورس کی طرف معین نبیس سرسکتی معود ارسطو کے زمانے میں بھی اس معلومات کی بھی کیفیت تھی۔ ایسطو بھی جا بجا فیشاغورسیوں کاؤکرکرتا ہی ملین فیٹاغورس کی طرف منٹؤب کرکے کوئی بات ہنیں کہتا یس اتنى باست بقينى معلوم بوتى بحركت سع بإنسوسال مبيتر فيناعوس أيمة بروت ما ہرریاضی گزرا ہے۔اس بارے میں ہیراقلیتوس اور مہرو ڈوٹس کی شاوت من اورقابل یفنن بوسکتی بو اسکندر بدی بهسطراور کلیمنسط اسکندردی ن ميريمي لكها بيزكه فيثاغورس بريمبول كاشأ كرديها - بيرقياس قرمن صواب إسكيم معلوم ہوسنے لکتا ہو کہ برھ اور فیٹا عورس، دوبون نام قریباً ہم مسیٰ ہیں۔ يبال كسبى قياس كياكيا بوكه فيناغورس مهاتما بُده بي تقاجو خود تؤمزبين ہنیں گیا لیکن اس کی تعلیم وہاں مکسے پیل گئی تھی ۔اور ایک گروہ اس سے بيرد دل كا وال موجود الوكريا عقا- ان دو لون تقليمون مين مبيت مشابريت بائ جاتى بى - عالم حواس اورعالم اصلى كا الكب مونا سينى شؤيين، یاس ، آ داگون ، برلهم چربه ، را بهبول کامل کرزندگی بسیر کرنا ، محاسبه نفش ، مراقبر، جالوروں کی قربایوں کی مخالفت ، گوشت کھانے سے بہر ہر ، تمام مان داروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ ، یہ سب باتیں دونوں تعلیموں بیں مشترک بیں - بہاتما بدھ اور فیٹاغورس کا زمانہ بھی قریب قریب ایک ہی ہی ۔ لیکن اس میں شہاک اِس سیے واقع ہوتا ہو کہ بُرھ مت مغرب میں تیسری صدی بل اس میں بہنچا ، یہ ہوسکتا ہو کہ نوافلا طونی مورخوں نے بعد کے زمانے من ایرانی اور بہن دُستانی تعلیمات کو اس فیٹاغورس کے ساتھ منسوب کر دیا ہو جو تی میں ایک بڑا رہا صنی داں مقا اور جس نے تمام فلسف کی بنیاد براضیات بررکھی متی ۔ موری ا

قدىم تصانيف مين فيتاغورس كے جومالات ملتے ہيں ان كو ہم مختصراً درج كرتيخ بي- اس كاسَن بيدايش سلشهه م اورمقام بيدايش ساموس بتا يا جاتا برى عبذ بى اطاليه مين اس في موسيه قدم مين امك جاعت قائم کی جس کے مقاصد سیاسی فلسفیا مذاور مزمہی مصلے کہتے ہیں کروھے تکب پیا ابکے سنفنیہ حماعت رہی اوراس کے شاگردوں میں سے فلو لاس میلاتخض ہی جوسقراط کا ہم عصر تھا ،جس نے اس فلسفے کو وُنیا کے سامنے بیش کیا۔ بميروة ولل كهتا بكركم فيتاغورس في مصريب سفت ركيا اور وبال بروبول سے دیاضی اورد پگرعلوم سیکھے اس کی اس خفیہ جاعدت نے اہم سیاسی امور میں حصہ لیا اس نے کر ولوٹا کی امرائ جاعیت کے ساتھ مل کر بہت کچھ قوت ما مل كرلى - بيجاعت فرى مينوں كي شم كى جاعب سي محي م <u>محيم سے</u> کے بعد مہوری گرف فیٹاغورس کے خلاف ہو گیا ۔اور اس کو بیس برس تكسكر ولوط أمايس رسيف ك بعد حلاوطن كرديا -وه مينا يوضع علاكر اورومي اُس نے دفات یائی - کہتے ہی کہ بہت سے اطالوی شروں کے امرا مهم کلم

اس جاعت ہیں سفریک ہوگئے ستے ۔ لیکن مخالفوں کا جہاں کہیں بس جلتا مخاوہ ان کی شدید مخالفت کرتے اوران کو اذبیت بہنچاستے ہے فیٹاغوی کے کوئ ایک سوسال بعد ایک مرتبہ ایک مکان کے اندر اس جاعت کا حبسہ مور ہا تھا مخالفوں کو بتا جلا تو اکفوں نے اس گھر کو آگ لگا دی ۔ وو ایک ارائین کے سوا باقی سب جل کرم گئے ۔ ایک روایت میر بھی ہو کہ ایک ارائین کے سوا باقی سب جل کرم گئے ۔ ایک روایت میر بھی ہو کہ یہ دافعہ فیٹنا غورس کی زندگی کا ہو ۔ اگر جہاس حکیم کی زندگی اور خوداس کی تصانیف کے متعلق بھینی طور پر کھی نہ کہ سکیں میرین جو فلسفہ اس کی طوت اور اس کے شاگر دوں کی طوت مدوب ہوا اس کے تعین میں شک کی زیادہ کنجا بیش ہیں ۔ سریاں لجد تک یہ افکار مختلف طریقوں سے مؤثر رہے ۔ اس ہم فٹیا غور ہیوں صدیاں لجد تک یہ افکار مختلف طریقوں سے مؤثر رہے ۔ اس ہم فٹیا غور ہیوں کے فیلے کی طرف دیور ع کرتے ہیں ۔

ایونیائی ما بعدالطبعبات مختلف صورتوں پی طبعیات ہی کا نکسفه مختا محسوس ادر مرکی فطرت کی توجیہ خوداس فطرت کے کسی ماتوی عنصر سے کی جاتی تھی ۔ بی فلسفهٔ کا کنات ہو، خدا ، انسان اور روح کی بابتاس میں جو کچھ کہا گیا ہو وہ کا کنات کے مظاہر سے افذکر وہ ہو اور تا نوح بیلے منطف رکھتا ہی بیان نفس کا خاصہ ہو کہ خارج کی طرف اس کی توجہ بیلے منعطف موتی ہو اور باطن کی طرف بعد میں ، انسان پہلے باہر کی طرف دیکھتا ہی اور کھر اندر کی طرف دیکھتا ہی اور اس کے بعب انسان اندر کی طرف ، بیہا مرک حقائق سے رؤشناس ہوتا ہی اور اس کے بعب منات غیر مرک اور جب انسان کی طرف رود توں کو دور ان کی طرف دور توں کو دور آگر کھکتا ہی تو علم اور عوفان کی باری آتی ہی۔ ایش بی بور قون کی باری آتی ہی۔ ایش میں مورد توں کو دور آخری کی صرور توں سے بیدا ہو ہے اور میں منام علوم اور فون کی بیلے روز مرق زندگی کی صرور توں سے بیدا ہو ہے اور

اُریفی خرور توں کو بورا کرتے ہیں۔انسان زمین اور مال کی تقیم کے لیے بیزوں كى گنتى كے كيے ، دِنوں مهينوں اورسالوں كے كيے حساب كرتا ہى جانداور سؤرج اورسارول سے زمین اورسمندر ریر رستے ہوے اورسفر کرتے ہوے ہدایت حاصل کرتا ہی الیکن زندگی کی عام صرورتیں جب بوری موجاتی ہیں تب بھی علوم و فنون خود اپنی قوت سے تر فی کرتے رہتے ہیں بیاں تک کہ وہ ایسے مشاغل کی طرف آجا تے ہیں جن کا براہ راست لماسِ روزگاریا مفاظت حیات سے کوئ تعلق بنیں ہوتا تھیٹی صدی قبل مسے سے بیلے ہی چين بي ، مندستان بي ، بابل مي اورمصريس علوم و فنون محض صرور يات زندگي سے ہدہت آگے بول چکے منے - اونا نیوں نے بہات کچھان مشرقی تہذیبیوں سے سکھا جن کے اثرات سفرکرتے ہوے اُن کے قریب بہنچ کئے کتے مقاصوماً مصرقديم كاساترتى بامنة ككب ان سے كھيدد در من مقا -اكثر يوناني حكما كے سوانخ میں یہ بات ملتی ہوکہ الحفوں نے مصر کاسفر کیا اور دہاں کے مرہبی بیتواد ک سے بہت کچسکھا۔ان پرومتوں نے تام علوم و ننون کو خرمب بی می اماط میں سے لیا تھا۔ ریاضیات جس کا براہ راست مرمب سے کوئی تعلق معلوم بنیں ہوتا اس کاعلم بھی برومرست کے سیے طروری خیال کیا عا تا تقا ، خواہ وہ اس کو بخوم اور فال ہی میں صرف کرے۔ یونانی مفکرین میں سے نیٹا غورسی بیلا گروہ ہیں جنوں نے کا تنات کی توجیبہ سی ایک عضر مادی سے ہنیں ملکہ ریاضیاتی اصول مجردہ سے کرنے کی کوسٹسٹ کی ۔ یہ کوسٹسٹ تاریخ نكريس بشرى الهميت ركهتي بهج حقيقي علم هاه اس كوسائنس كهبي خواه فلسفه محنوسا ادرمده كامت سيعقلي اوتنسيسرمرى فوانين اوراصول اخذ كرسف كانام يورياني یں یہ بات بڑی دفیاحت سے لمتی ہو۔ ریاضی میں حب بجربے کی بن پر

اصول متعارف قائم اوركم موجاتے ميں تو اسس كے بعد عيربار بار تجرب اورسف ابدے کی طون رجوع کرنے کی صرورت بنیں رہتی۔ گرکا دروارہ بندكرك تفوار سيمواد اور عيند اصول كى بناير زين اورا فلاك مركاناب تول مکن موجاتا ، کور اضی کے تصورات اگر حیداد لا تخرید اورمشاہدے سے اغذ ہوتے ہیں لیکن جو کلی تصوّرات قائم کیے ساتے ہیں وہ ہنایت مجرّد اورسر تسم کے مشاہدے سے زیادہ لطبیف اور زیادہ لیتنی ہوئے ہیں ۔ نقطے کا جو رباطنياتي تصوّر بح وبيبا نقطه عالم محسوس مين كهين نهين ملتا - مذكوئي خالص خطقيم رمل سكتا بهي نه كوئ كامل دائره - مي تمام نصرب العيني تصوّرات بين حن <u>سيخيون</u> کو جانجا جاتا ہی بی غیر مرئ معیارات ہیں جن کی کسوٹی پر ہرشم کے ادراک کو بیکھا جاتا ہی۔خانص عقلی تصوّرات زندگی کے اور شبوں میں بھی بیداست بی سیکن بر بات اسانی سے سمجھیں اسکتی ہوکدریا صنب سے ترقی سے مجرد تصوّرات کی طرف ترقی کرنا ایک لازی امر تفارد دسری تسم کے مجرد تصورا التنفيقين نهيل الوسكة عنف كدرياضي كالقتورات بهوتي بس ليهجرد ترين ہونے کے باوجود قابلِ تبوت بھی ہوتے ہیں۔ریاضیات میں ایمان بالغیب كى ضرورت بنيس ، فوق الفطرت قولة س كاراد مريجي دواور دوكرياني بني بنا سکتے مذوہ دائرے کو مربع نبا سکتے ہیں۔ خارجی فطرست کے اعلیٰ درجے سے سيع جتني چيزول كى صرورت بروه سب رياضى مين السكتى بي مشابرات س ا صنكرده تصوّراً سِت مجرّده أن كي صحمت اور إلقان أن كالروم ، مقور عي دورّ بك منا برے اور تحربے کے دوش بروش جلنے کے بعد ہراران کی طرف روع كرك سے بے نبازى ، ہرچيز اور سرمظېر فطرت بر رياضي كا اطلاق ، زين اور آسمان کے تمام مظاہر تمیان اصول کی حکم رانی اِن تما م خوبیوں کو میرنظر رکھنے

کے بعد میر کو کی تعجب کی بات نہیں ہو کہ فیشاغور سیدں ان مجرز داور عنیر رک حقائق كواس قابل تحجاك تمام مظا بركى توجيبهان سے كى عائے - آگ ، بإنى ادر بنوا کو اساسی عنا صرفرار دے کر بنہا بیت تعبدے ادر غیرلیتینی تصوّرات ہی بيدا ہوسے محقے من ممام چيزوں كايانى كى متبدل صورتين بونا سجوين اسكتا ہى ادرمة ممّام حوادث آك أوربكوا كے كارنامے بوسكتے ہيں۔ معض بستى مطلق کے تُصوّر سے کوئی مسکلہ حل ہوا اور نہ ہمیرا قلیتویں کے فلسفہ تغیرے۔ فی اعنورسیوں نے وہ کام کرنے کی کوسشش کی جو تقیقت میں انسان کی تمام علمي كومشتول كالمصل بوليني عالم محسوسات اور تغيرات بين اصول فاس کی تلاس بہم بیک سکتے ہیں کہ زندگی ہرستعیدیں نایب اور تول کے اندر النه كى چيز بنيں ليكن اس ميں كيا نشكب بوكد اس كے تام مادى اور مكانى منطا ہرنا ہے اُور تو ہے جاسکتے ہیں۔ اُگر زندگی کے دوسپلو قرار دیےجائیں ايك ظ براه رأيك باض، قويركم سكت بن كه ظاهر كى تمام دنيا يرديا ضيات کی مکومست ہی سور ج اور جا ندستاروں کا مقصداور مصرف عواہ تھے ہی ہو لیکن میاضی ان کے مقابات ان کی رفتاروں اور مداروں کو قابل فہم ناسکتی بح-انسان حبسب ریاضیاتی اصول کی بنا برمعیاری اورغیر مری تصورات مجرّده كا قائل بوجائد ادران كے مصول بن كاني مشق بہم بنيائ قوزندكى كے باطنی شبول میں بھی اس کوخانص تصوّرات اورمعیارات وائم کرنے میں کسانی موجا کے گی میں وجہ بوکہ فیٹا غورس سے لے کر وائٹ ہیڈ، برگساں اور بربط رینی رسل کا سیف اکا بر حکما سے فلسفد اعلیٰ در ہے کے ریاضی ان بحى سطقى وخود افلاطون جس كاحقيقي مقسد خيرو مثر كے تصورات كالتين كقا اس امركا شدت سے قائل مقاكد فلسفى كى تعليم كورياضيات كى تعليم كے بعد

میں ان اچاہیے۔ کہتے ہی کداس نے اکا دھی برایک اعلان آویزاں کردکھا تھا کہ جو شخص ریاضی سے نا واقف مو دو اس میں واخل نہیں ہوسکتا۔ فیٹا غورسیوں کے ہاں میں وہ نقص ہم کو ضرور ملے کا جو قریباً تمام حکما کے نظریات حیات میں مایا عاتا ہی اور وہ یہ بھڑ کرجب کوئ اکا ایم اصول اعترجس کا زندگی کے ایک شعبے ریےرگی سے اطلاق ہوسکتا ہوتو ایکٹ سعی ناحا ٹزگی جاتی ہو کداس اصول کو زندگی کے تمام شعبوں برھا دی کر دیا جائے اور زمر دستی سے ہرجیز کی توجید اسی ایک صول سے کی جائے ۔اکٹر حکما بھی اِن نیم مکیوں کی طرح ہوتے میں جن کے ماتھ کوئی ایک مفید شخہ لگ جاتا ہو دہ آلیک یادوجیا رسم کے امراض میں واقعی مفید ہوتا ہے اس کا افا دہ دیکھ کرنا دان طبیب اس کو ہرمرض کے ییے تجویز کرنے لگتا ہی، کھیے مریض اس سے تنڈرست ہوجائے ہیں و کھیے بال بال نیج حاتے ہیں اور کھیے ککٹ الموت کے سپرد موجاتے ہیں بنیا غور پر كدر إعنى كي وه غومبال معلوم بهو مين جن كا اوبر وكرمو حكيا بوتووداس وسم مين مُبتلا ہو گئے کہ زندگی کے تام اخلاتی ساسی اور دؤچانی مسائل ، ہرشم کا هُن وجال ، هرقسم کا خیر دستر'، هرقسم کا نغنه اورستور، خدا ، دلدتا ، جنت جنهتم تکوین کا کنات ، تخلیق اشیا ، مقصد حیانت سب کچے اسی کے اندر مضمر ہی۔ ویل میں ہم ان تصوّرات کا مخصر ساخاکہ آپ کے سامنے میں کرتے ہیں۔ وُنیالیں جہاں تناسُب اور تُواَدُّن یا یاجا تا ہو وہ اعدا د کی خاص نسبتوں کی وجیسے ہو۔ سندسہ ، بہیت ، موسیقی سب کا مدار اعداد سر ہو۔ کائنات کی اصل حقیقت عدد بر اور است یا اعدادِ محسد سه کا نام ہر ہر وحود ایک عدد کا نما بینده پر اور علم کا مقصد سر سرک که هرشی کا عدد دریا فت کرسے کسی سنی ك معجه مين أحاث كرمعني أس كے عدد كا درما فت كرلينا ہى- اعداد كاسلسله

اگر جہلامتنا کی ہولیک تمام اعداد ایک عدد اینی وحدت سے برآ ہر مہدے ہیں۔
اشیاکا جہر مدد کر اور اعداد کا جہر وحدت ۔ وحدت دوت کی ہو ایک وہ وصدت ہوج تمام اشیا اور اعداد کی اصل ہو یہی وحددت خدائے واحد اور تمام دویا تا کو کا دیوتا ہو، یہ وحدت مطلقہ ہو اور اُس کے مقابلے میں کوئی عدید یہ دو مرا احد مددی ہوجو دو اور تین کے بیہلے آتا ہو یہ مخلوق اکائی اور اضافی دومرت اور کشرت سے تا اور مان اور احداد وحدت اور کشرت سے تا اور مان اور دھندلا، مز اور مادہ ، خیر و مشر میں جو میں اور طاق کا فرق ہی ، لیکن حینت اور طاق اور مادی ہو۔ وحدت مطلقہ مذ مجفت اور طاق اور مادہ میں جو اور مان ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے من طاق کی جو مدرت اور کا کنات سب سے من طاق کی جو مدرت اور کا کنات سب سے من طاق کی جو مدرت اور کا کنات سب سے من طاق کی جو مدرت اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اقدرت اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور طاق ، دا حداد رکشر خدا اور کا کنات سب سے اندر مضم ہیں ۔ یہ وحدرت اور کا کنات سب سے اندر کی ہو ۔

فیتا غورسیوں کو بھی ہوئی شکل بین آئی جو ایلیا تیوں کو بین آئی تھی۔
کامنات کی ہرجیز ریاضیاتی اصول اور اعداد کی نابندہ ہی کئیں یہ اصول اور اعداد کی نابندہ ہی کئیں یہ اصول اور اعداد کی نابندہ ہی کئیں یہ اصول اور اعداد کی نابندہ ہی کہاں سے اختیار کی ۔ان کہاں سے آئے یعنم متح کے اس نے حرکت کی صورت کہاں سے اختیار کی ۔ان کے ہاں بھی حرکت ایک سلمی اور غیراصلی تصوّر رہ جاتا ہی علّت اور معلول کی اسلملہ تغیراور حرکت کا سلملہ ہی سالمی بلکہ مثرا تط اور نتا بج کا سلملہ ہی معلول علت سے دوا می اصول کے کھانا سے بیدا ہوتا ہی وقت غیراصلی ہی کسی علت سے دوا می اصول کے کھانا سے بیدا ہوتا ہی وقت غیراصلی ہی کسی دائر سے سے جو خوا ص منج ہو تے ہیں وہ علیت و معلول کی زمانی کڑیاں ہیں ہیں ،جس طرح دائرہ اور اس سے صفات دائراً بیک وقت موجود ہیں اور بہلے اور بیجے کا ان میں کوئی سلملہ نہیں ۔ یہی حال حاد دف کا ای

دہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے معلوم ہوتے ہیں لیکن اصل میں کوئی بدائی نہیں ہی۔ ہرجیز لینے اصول سے دائماً سرز د ہوتی ہی۔ یشکل ہراش فلسف یں بین آ کے گی جوغیر تغیر تصوّرات کو یا ایک غیر سخیر ستی کو صل حقیت قراردے کا اس کے بعد حوادث و تغیرات کا تعلق اس کے ساتھ قائم كرناً وُشُوار موسائكًا ادر نيتجه وہي ہوگا جواکثر اس قسم كے مذا بهب ميں يدا بوابعني عالم نغيرات كوكسي ندكسي طرح فريب اور مايا قرار دياجات-فيتاغورسيون كواعدا دكافلسفه تعمير كريف مين مرسيقي اورسبيت سي بهبت کھیے مدد ملی یکسی سا ڈسمے نغمے کا مدار اس کے تاروں کی لمبائ کی خاص تسبتوں پر ہج اور ہرساز ریاضیا تی اصول سرینا یا جاتا ہی اور سر فشمر کے نفیے کو ریاضیاتی نسبتوں میں تحویل کرسکتے ہیں یسپاروں کی گرویش اوراُن کے نظا مات مجى خاص فاصلول ادر نسبتوں برمبنى بين علم مبريت اصل مين رياحنى ہی کے علم کی ایک شاخ ہی۔ انسان کی فلک بیمیائی مخص ریاضی کی بدولت بى - اليسي علم كو اكركوكي شخص علم اللي سمجه تو أس كاكيا تصور بي - ان مفكرين كوخيال بهواكرسازكة تاراكرخا س سنبتوس اور فاصلوب سي نغمه زا بهيطية ہیں توجوعال سازکے تاروں کا ہر و ہی حال آسمان کے تاروں کا ہوگا، سیارو ک گردین سے بھی صرور نغمہ بیدا ہوگا۔ بیرخیال بڑا شاعرامہ اور دل کش معلیم ہوتا ہم مشرق اور مغرب کے شعراً ج تک اس خیال سے تطف اٹھاتے . ہیں۔ اسمان بیصرف زہرہ ہی مطربہ اور رقاصہ نہیں ہم کبکہ نمام شاریسے رامشگراور زمزمه مربه دار ہیں -غالتب نے یاس کی کیفنیت میں اس بننے کو ناله بناويا بوسه

زندکان میری ساز طالع ناسانه ای

الدُّه بالرد بشِ سستياره كي آوازېر

نیثا غورسیوں نے کہا کہ الیما تی محنوسات اور تنغیرات سے ب<u>رسے ہ</u>ی مطلقہ اللاش كرية محق بهراقليتوس تغيرت ميس ايك ثابت نظام عقلي وصوندتا عقا عركيم يدلوك وصوند شق عقره فقط رياهني بس ملتا بحرعنا عركا اخلات مِيضَ أَنْ كَيْ مِنْدِسَى اشْكَالَ كَا اخْلَافْ ہِي- مَاوُه خود كُو يُ حقيقت بُنيں رَكُّهت! فضامي لامحدود مكان لامحدود بإخلامي لامتنابي جهار كبس كوى مندسي سؤرت اختیار کرلیا ہے دہاں کوئ شؤاس کے مطابق وجود میں آجاتی ہی۔ یر نہیں ہو کہ اشیامکان سے اندریائی حباتی ہیں ملکہ وہ مکان کی سندسی مکلیں ہیں ، اگر مندسدان میں سے مفقد و مہر جائے تو اشیابھی معدوم ہو جا کیں۔ طبيعياتي حقائق محض رياضياتي عقائق بين -اگرطبيعيات مين سنے رياضي کوئکال دیاجائے تواس میں کیٹے ماقی نہیں رہ جاتا ہمارے جدید طبیعی فلاسفہ نے بڑسے زور وستورسسے تھیر فایٹا عنورسیوں کی طرف عود کیا ہی اور فطرت کے تمام منطا بركو دفية رفية محض رياضيات بين تحديل كرياني كي كوسشيش جاري ائد-حال کے بڑے انکشافات اسی کوسٹسٹ کا عرْہ ہیں۔ایکس باست م کوبار باراکشر لونانی حکمها میں سلے گئ اور وہ میر برکہ وہ محدود اور عین کو کامل سلیجیتے ہیں' ادر لامحرو دکو 'اقص یتعین کمال زخیرا کیساطریت ہی عدم تعین نقص اور مفر دوسری طرف ، جوتصورغیر شعبین ہی دہ غیر موجود ہی لیکن فیٹا غور سیوں سے إن وحدست مطلقترس بيراصداويم المنكس مهومات بي - الحفول في اعداد کوایک موزی علم بنا دیا ، ہر عدد کی خاصیت مقرر کر دی جس سے بڑے توبهاست ببيدا بهدسك جرأئ بمي مهذب اورتعلهم مإ نبته انسا اذر كابيجيا بنين حیوار تے ہیں۔ سات لوگ، تین اور تیرہ کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ سات کا عدداکٹر قوموں میں مبارک شمار موتا ہی۔ لندن جیسے بہذب تنہریں کسی

مكان يريتره كا عدد بنين بوتا ، جب كسى كلى يا بازار مي منبر تيره كا مكان أتابح تواس پر (+ باره) جمع باره لکھ دسیتے ہیں اوراس سے انگلے مکان ہر چه ده ، نیج میں سے تیرہ غائب علما کی محفل میں مجی تیرہ ادمی دغوت کی میز یرنهیں بٹھا ہے جائے۔ رمل اور حفر کا بہت ساعلم اعداد کی خاصیتوں میبنی ہی۔ سند و وں اورسلالوں میں بھی مختلف عداد سبارک ادر شخوس خیال نیے جائے ہیں۔ بچاس اور سومبارک شار نہیں موستے یکسی مبارک موقع مرکسی **کو** نقدرتم ويتم موسداكياون أريى بالكساسواكك أريي ويحاجات ميساك سائے لیک واقعہ کر ایک نے ایک جابدا دایک مبندوامیر کے باتھ فروخت كى قيمت أيك الأكدر سير قرار يائى جب لين ديين كا وقت أيالة ہند وامیرنے مسلمان فروخت کرینے والے سے کہا کہ بورا لاکھ منوس عدد ہم تم ننا نو سے ہزار تبول کر او بیچنے والے نے کہا کہ اگر منی بات ہو توایک لاکھ ایک ہزار کیوں ہیں دے دیتے توہم اور حب زرنی اس شکش میں آخر توتيم غالب أگيا اور حزيدار كوخواه محذاه أيسب مزار رئيميرزائد دينا ميا-اعداد کے متعلق اس قسم کے توبھات ریا صیات سے اسی طرح بیدا ہوے جس طرح تمام باکیزہ ویوں میں سے توہات بیدا ہوجاتے ہیں۔ لیکن وا فقد یہ بوکہ ریاضیات سے فکرانانی کی بڑی خدمت کی بج سب سے میلے اس سے اصول سے برحقیقت انسان بینکشف ہوئی کر کاننات کے تغیرات میں ایک الل فالذن بھی کام کرتا ہو۔ اور دہ اٹل قالون انسان کے سيے قابي فهم بى - عالم اصى كے حادث كوانسان دير كك نظم وسن سے معرّا سجتًا رہا۔ پہلے اس کی نظرافلاک کے نظامات بربڑی ، کیا ند اور سؤرج ادرستارون کی با قاعدگی ، ان کا اسینے مداروں مسیمنخوف مزمونا

نیٹا غوریں سام

اور ریاضیاتی اصول کی بنا پر پینی بنی اور بین گدی جو برقتم کی سائنس کی مدافت کا متحان ہو ہوتیم کی سائنس کی مدافت کا امتحان ہو، سسب معلوات حاصل ہوجائے کے بعد انسان نے زندگی کے دؤسر سے معتبوں اور خیروسٹری طرف توجہ کی اور دیکھنا چا ہا کہ آیا ان شعبوں میں بھی معتبد اور اٹس نظامات بائے جائے ہیں یا بہیں کا انتا کی نظیم کوانسان نے اپنی زندگی کی نظیم سے پہلے مطالعہ کیا مظارج کے متعلق لیے نیڈیات کو استوار کر سے اپنی طرف توجہ کی ۔

عنا صرکا ننات کی جو توجید کی کوسششیں اور بیان ہو تکی ہیں ان کے سليك بين البحى دوايك مفكرين قابل فيكرمعلوم بوت بي -المبيد وكليز (EMPE DOCLES) مرسلي كارت والا اس ميال كايين كرف والاي ك كائنات بس جارعنا صراصى بي ان ميسكوى ايك ودمرس مي تديل نہیں ہوسکتا۔ اِن عیار وں مسی مختلف نسبتوں سے لا بقداد حبیریں بیدامول ہیں عناصرکے علاوہ کونیا ہیں داد تو تیں ہی، ایک محبّت اور دوسری نوزت ایک سے اتفاق ادر اجتماع بیایا ہوتا ہی، دوسری سے انتظاف ادر انتشاری كائنات يس ان دولوركى مكومت بحدان دو قوتوركوأس في دو ديوا بنا دیا ہی ۔ محبست تمام اجسام کو کیجا کرنے کا میلان رکھتی ہی ۔ یہ ایک مزکزلیند قوت ہج دومری نفزت ایک مرکز گریز قوت ہی جس کی وجہسے اجبام ارضی ادراج رام فکلی الگ الگ ہوجاتے بین -اگرمرکز گریزی نه مو ، موجد داست کانجی وجود شهد ، محبت بی محبت بولوگوی شو کسی دوسری شو سے الگ مذہوبینی کسی چیز کا دعود مذہو۔ إى طرح اكرنفرست بى نفرست بو توكوئ شخوقا كم مدره سكے اور كوئ نظام موجود منهوسکے ان دولوں کی باہی جنگے زرگری سے موحودات قائم ہی احْدُلات اجسام كوالك الك كروتيا بوليكن كوتي بسماع عنوى وجود قائم مرييك اگر محبت کااس میں وخل نہ ہو۔ اجرام فکی ایک دؤسرے سے وؤر بھی عبالگنے کی کوسٹسٹن کرنے ہیں اور یا وجو واس کے ان میں باہمی کسٹسٹن بھی ہو اسی کی بدولت وہ قائم رہنے اور اپنے مداروں میں حساب سے گردش کرنے ہیں۔ یہ دونوں تو تیں اب برسر رکیار ہیں لکین آخر میں مجست غالب جائے گی اورسب اجماع مل کر ایک ہوجائیں سے۔

امبيد وكليزن أيك قيم كالنارية ارتقابي بين كيابي وده كمتا بكي عضوى وعودوں کے اعضا پیلے بے دلسنگ آور ادنی افتحل میں الگ الگ طہور میں اَتْ بِي - دوران ارتقابي سيكهي نابيد موجات بين كهي كيرظا برزوية میں۔ان کا پیلا ہونا اتفاقی ہوتا ہو لیکن ان میں سے جو قیام حیات سے سليمفيد ثابت بوق بي ده ايك دوسرے سي مُقدم دوا كم ده داست بین-ارتقا اوربیکارِحیا معاکا بیلسفی بھی شوین ہارکی طرح تنز می فلسفی معلوم هوتا ہم اورا نفرادی زندگی کوبهبت قابل خواہش چیز ہنیں سمجیتا۔ڈارون اور شوین ہاردد اوں کے افکار کے سخم اس کے فلیفے میں پائے جاتے ہیں۔ رؤب انسانی کوہمی مرکز گریز قومت لنے الگ کردیا ہے۔ سکین مجست کے غلبے سے میں ابتدائ گلیت میں مرغم موجائے گی-رؤح کی انفرادسیت کی غواہش سے زندگی ظہور ہیں آئی ہی ۔ روح نباتات اور حیوا نات کے ملاج سے گزر کرانسانی مرتبع تک بہنچتی ہی عقبت اور میمبرگاری میں نزتی کریے وہ دوباره خدا میں عوْ دکر جائے گی ۔نسل کو برطها نا ایک گناه کا کام برکموں کہ یه خدا سے حدائی کوبرقرار رکھنے کی بہیددہ کوسٹسٹن ہے۔ تام عناصرانسان کے اندر پانے جانے میں اس کی روح استی عنسری نایدہ ہو۔اس کی تمام زندگی محبست اور نفرت کی ستیزه کاری ہی۔انسان کا کمال اس وحب پُوکه کا ُنات کے تمام عناصراس نِن جس ہو گئے ہیں۔انسان سب کمپر ہی اسی وجہ سے سب کمپر جا ن سکتا ہوکیوں کہ جب تک عالم اور معلوم میں مناسبت منہوعلم بیدا نہیں ہوسکتا۔

## أنكسا كوراس

یہ مقکر الونیا میں بیدا ہوا۔ معلوم موتا ہو کہ سندس ق م کے قریب دہ انتیبیا میں کیا اور لونان کے اس علی مرکزیں اس کا دور دورہ قریباً تیس سال تک رہا۔ یہ انتینیا کا دورِزریں تھا۔ بدی کلیزنے انتینیا کوعلم و واستان دآنش

فن اور تبذيب وتدن مي درجُ كمال كك بينجا ويانغا ، اشينياكا شهر إسس زانے میں برقسم کی ترتی میں على سرسيد عقار الكسا كوراسس ، بيرى كليز اور يورى بي دير اورير والكوراس كا دوست عنا سكن مرةجه سركاري مزبب کے مخالفت موسنے کی وجہسے وہ آخری عمریں کہیں وڈر ماکر خلوت كري بوكيا - اس في سائل من من ايميا سكس من وفات باي . انكسا كوراس فرزاتي طبيعيات كاباني بحيص في دوباره انبيوس صدی میں بڑا زور مکرا اور مماری موجودہ سائنس کے بیدا کرنے میت كابراحصة عو-اس كى ميكائلي طبيعيات مين شنوميت يائي حابي بو- وه أيك طرف بے جان اور ما مد مادی در است کا قائل ہے اور دوسری طرف ایک عقلی قوت کاجس کی وجست شام حرکت اور شام تنظیم وجودین آتی ہو۔ عناصر کی تعداد ہے انتہا ہی لیکن ان کی شداور مگفتی ہی اور نہ بڑھتی ہی اورن وہ ایک دوسرے میں تبدیل موسکتے ہیں کسی بوہر کی صفت ين الى كوى تبديلى بنين بوسكتى مذكوى چيزعدم سے وجددين أتى بى اور مدوجد في مدم ين جانى بى ، بمارسد موت ، وحيات ك تفتورات سي بنيا دبي جوا ہراصلید کے مختلف اجماعات سے چیزیں بنتی ہیں اور اُن کے الگامع جانے ے دہ برط تی ہیں۔ تغیر فقط اخلاف ترکیب ہے اور انتکاب مقام کا نام ہے۔ تبدیلی مل سے تبدیلی حال لازم آتی ہو لیکن اس تبدیلی سے كسى حوسركى كوى اصلى مقيقست بنيس بدلتى يسسب عناصرها مراوربيجان ہیں ، حرکت اور تنظیم دؤرج عالم کی وجبسے ، ی جو تمام عنا مربیم دال ہو-أكما كوراس سلم يرتفتورات اين جيش ردون سلم تفترات س كس قدرالك إلى اس يرزرا عوركرلنيا جا يياتيون في ايك

مادّة بسيط توجوم ركتي قرار ديا محاجس سے وه بائي تما م عنا صراوران كي رئيجه كو اخذكريت يحقّ بير ما وه بيان ما وه منيس عمّا - زنده اور غير زند ور اورمادے کی تفریق ہی امھی ان کے ذہن میں قائم بنیں ہوگ متی اس کے نعد اكيب بي مطلق اورغير متنير كالصوّر قائم بدا قواس سے تمام وادف اورتغيرت بيم معنى مو يكئ يهيراً قليتوس في تغيرا ورحر كست كو اصلى قرار ويا ليكن وه رؤح بااكيب كلى قورب ناظمه كالصوراجيي طرح سعين مذكر سكالامبيير وكليز نے جار الکس الکس اور آزادعنا صربنادسید اور دومتخاصم قوتین ایک دوسری سے برسر سکارمطا ہر کی قوجسر کے سیے آراستہ کردیں -انکسا گواس كيسائيغ مين ثبات اورتغير داك منلدي -اسكاس في يول جيب ال بحالا كه عوا هرايي فطرت مين غيرتغيرين ، تمام تبديليان صرف أن محه جوط تو وسلف اوراكف موف سے بيدا بوق بي - منظريوال عشم كا رحب شم كا فلسفه النيسوي صدى كى طبيبيات بين بيدا بهُوا لِيكِنَ أَكْمَساً كُوراس كَيْصُونِ یہ بوکہ دہ جوا ہر قدم کا بھی قائل ہو اورخداے قدیم کا بھی ۔ صناع کوصنعت کے بييمواد حياسيد اصناع مجى ازلى بواورمواديمى ازلى - رؤح ماقت بر کھ مال ہو اور منام حرکت وحیات اُسی کی بدولت ہو۔ اُس کے خدا کے تصوّر کی سِندت یو کر سکت بین کدوه علیم اور ناظم بی لیکن عالق بنین کیون که كوى قوت كسى جوم كوعدم ست وجدين لنيس لاسكتى مذ وحودس عدم ين یے میاسکتی ہی- عناصرالی واست میں غیر مخلوق ہیں ۔ مگراکی عدامے واحد کے زیر فران ہیں۔ اسید وکا پرنے کہا کھا کہ ابتداس سب عنا صرایک وسم سيهم اعوش اورب امتياز يحقه اوراس عالت كواصلي اور عدو سمجد كر افنوس کیا تھاکہ الگ موسے کے خراب ذوق نے اجمام افراجرام کو

پیدا کردبا - ہبت ایچا ہوکہ حبت کی وّتت کیرسلسل کوسٹسٹوں سے ان امتیا زات کو مٹا دے اور من و تو کا پھیگرا ہی مت جائے۔ اسس کے برعكس انكساگوراس بيكتا بوكه هه ابتدائج حالمت مهولانی تقتی مندا کی قوت ناظمدنے با تضامے خراس مولایں سے اجمام کوالگ الگ کیا تاکہ وه ایک خاعن ظیم میں آ میا میں - اس میں مفید نکمتہ 'یا ہم که وحدت سبے رنگ دامتياز باكل سيكأر ادرادني درسيحكى وحدست بحريحقيتي اور زنده وحدت وہ ہے جوکسی کثرت کی وحدمت ہو اور کثرت کے اجزا کو تائم رکھتے ہو ہے ان کو ایک لڑی میں ہیر و سکے میتغیر اور ترکیرک کا کنا سند کا بیدا ہونا تنزل تہیں بكرترتي كى علامت اي سبيولا كي مركز كو خدات متحرك كميا اوروه حركت و إن سيداس طرح بيبلي حيس طرح ساكن جبيل مين ايك بيخر بيهينكذ سيم مركز دا مُرك بدا بوك بي اوران دائرون كاقطر باستاجاتا بو-اسى حركت د وری سے اجرام فلکی وجود میں اکر اپنے مراروں میں گردیش کرتے ہیں۔اس حرکت و وُدی میں کنٹیف عنا حرمرکرنے قریب تربسیتے ہیں اور لطیف عناصر اینی لطافت کی نسبت سے وور رتر اور ملبند تر موے جائے ہیں - ہماری مین عُول ہواور حرکت ووری نے کتیف عنا سرکو اس کے مرکز میں جمع کردیا ہو-یانی زیادہ تطبیعت ہے اس سیے زمین کے اؤرر رہتا ہے۔ مُدا اور زیادہ تطبیف ہے إس كي كرّة موائى زمين اورسندرور سند لبندر مي افلاك مي لطيفيّمين آتشیں ایتجریا یا جاتا ہج سحرکت کی وجہ سے عنا صراکیب دوسرے سے الگ موتے رہے۔ اور آسیدہ اور زیادہ الکساموت مائیں سے سارے بھی زبن سے کھ کرالگ ہوسے ہیں سرکٹ دؤری سے اجبام کھاکٹ کر دؤر سرستے جائے ہیں۔ اور دور سوكر سركست و درى جارى سكھتے ہن ساہم

اللسا الاداماس . ي مهم

ردشن اِس سیسے ہیں کہ افلاک کے مادّہ آتشیں۔سے ٹکراکر ان میں آگ پیدا ہوگئ ہی۔سؤرج ایک سبہت بڑا آتشیں کرہ ہی اور حیا ندمیں میبارٹر اور واویاں ہیں، چاندایتی روشنی سؤرج سے افذ کرتا ہو۔

ان مقعقدات کورلی هر آب کوحیرت بوگی که اگر کسی قدر آرایش تخیل کوالگ کردیا و پایس جوزا شمال کوالگ کردیا و پایس جوزا شمال میں کا آنگ کردیا و پایس جوزا شمال میں کا آنگ کردیا و پایس بین بین میں فظر پئر میں کا آنگ اور لا بلاس نے بین کی اس نظر بید کردید بدسائیں میں فظر پئر میں کا آنگ اور اس کرتا ہج کہ درفرح ہر چیز میں پای تبائی ہی ، نیا تا ت ، حیوانات اور اسان سب دفح کر دفر جرچیز میں پای تبائی ہی ، نیا تا ت ، حیوانات اور اسان سب دفح کر اس کو الیسے کے کریش میں و بات کو ایس کو الیسے کہ کریش میں و بات کو ایس کو الیسے کہ اس کو الیسے کہ اور اور اعلیٰ وجود میں صرف تا تاہم کا فرق ہی جس جم میں نظیم فیا و ده ہوگی و دور کو رادی و دور کو کر زیادہ فیول کریں گا۔

رفرة کلی منتلف ارواح کے مجبوشہ کا نام بنیں ہواس کا وجُوستقل ہو وہ ارتقا کی منتظر بنیں ہو دہ اللہ کی مختاج بنیں ہو جہاں کے خدا کی طرح وہ ارتقا کی منتظر بنیں ہو جہاں کے خدا کی طرح وہ ارتقا کی منتظر بنیں ہو جہاں کہ ایک درجے کا انسان بن کر اس کوشفور فاسن حاصل ہو۔ قالب کی تنظیم روح سے وجود میں آتی ہی مذیب کر روح تنظیم قالب از ماہ سے بیدا ہوتی ہی سے قالب از ماہ سے مشدی ما ازو (روئی) اس سے بندا ہوتی ہوتا ہو وہ کہی مقصد سے اس سے بندا منطق ارتفاق یا خواد شرب ہوتی ، جرکھے ہوتا ہی وہ کسی مقصد سے مقل مطلق ہی کو کئی متی عمید شربی ایمنیں ہوتی ، جرکھے ہوتا ہی وہ کسی مقصد سے دافع ہوتا ہی دہ ساری ہوتا اس طی خدا ہے مقا صدی اور رفیع کا ہر شور میں جاری و ساری ہوتا اس طی خدا اس طی

بيان كرنا ركد وحدست الوجود كاتائل معلوم بونا بحريكن اجبى وه ومت بنيس س إيحاكة حلول و اتحاديا ذات اللي كي خارجيت يا باطهنيت كي مُثّين مبدِّ البول-اس میں کوئی شک نہیں کا بعض اعلا ورجے محد خلامیب جن میں قوصید کی تعلیم یا تُی مائى ہر اور انكساگوراس كے فلسفه توحيد ميں بهبہت ہى كم فرق إتى ره جاتا ا اسى كيد الكساكوراس كولية اليون من تعليم توحيدكا الآل معلم كهذا جاسيد اس کے بعدسقراط افلاطون اور ارسطویں ٹوحید کا تصوّر بہت ترقی کرگیا ارسطومنے بعد میں انکساگوراس بریہ اعتراض کیا ہو کہ اُس کا خدا عالم ست ایک خارجی قوت ہی۔ طبیعی علمتوں اور اُن کے باطبی ارتقا کو ترک کراسکے آسانی کی خاط ابیا کرنا ارسطو کے نز دایے کسی میکنے کا صبح حل بنیں ۔ایسطو سيعتزويك انكساكوراس كي تعليم توحيدكي تعليم بنين كبلد شؤيت كي تدييم كوكيون كر اس میں خدا اور عالم ایک ووسرے سے متنافض اور علا غیرا ہیں۔ يبان تكسابين كريه وكيفنا حاسبي كدأكر سيتمام مزابه بيعفل اورهلم كام مے كرميرا مورسے بى توخودعقل يا علم كى شبست ان كيرتصورات لمحيا ہیں۔ امبی تک پی فلسنے زیادہ ترکائنا سٹائی توجہات میں مبتلا سے خود علم کا علم جید اب ( Epis remoto a v ) کہتے ہیں کسی مخصوص حیثیت سے العبى بيدا ننيس بهوا كاشطه ف زمانهٔ حال بين شام دراب بي فلسفر كو د وشمون میں تقبیم کیا: ایک اوّھاکی اور دوسرے انتقادی ۔ نتام فلنے موعقل یا علم کی ماہیٹ ، اس کی استعداد اور اس کے حدود کوشین کیے بینرانتها کی سال سر معلی نظر مایت بین کرنے گئت ہی ان کوکانٹ اڈعای کتا ہی، برسب امی تعمیری ہیں جن کے نیچ کوئ بنیاد بنیں ہو۔ اس کے نز دیاسہ فلسفے کا ری م مونا ما بهت کرسب سے پہلے عقل کی مابیت کو سیے ۔ دیکام بہت

مدتک مبدیس سقراط اور افلاطون کے ابھوں سے اكساكرماس تك ببنج كريم زرا نظره الهين وال كرد كييس الوما سبيت عقل وعلم کی بابت دوحاراصول ایسے مل سکتے ہیں جریجلے قلسفوں میں واضح توہنیں ک ليكن مضمرات ميں يائے جائے ہيں سب سے سپلا توبيا امر بور مقل كى بنا برکائنات کی توجید کرسنے کی سرات بیناست کرنی ہی کہ ایک مفکرعقل كى لامى دُود استعداد كا قائل بى اورسى كو معقول اور قابل فنم سمجمة ابى - جن الميابتون في متام حوادث وتغيرات كوغيراصلى قرار ديل الخول في المحلى عقل كو اصل حقيقت محيران ي جهل مكردل كش كوسشن كى عقل كي قيقت ان كے نز د كيك ليبي ثابت اور سُلّم مي كه الكرهامت وكائنات كے محسوس و مدرک حواد مشامنطقی عقل کی رؤ کسیسم میریس نرا میں اور متنا قض نتائج تك يدجائين لزعواس اورحيات سب كوعقل كي مقاليلي مين محض دهوكا قرار ديا جاست ريراكيس بريي امر بوكر برحبك مركست موجود بي جيزي ایک حبکہ سے وورسری حبکہ منتقل ہونی ہیں اورانسان ایک حبکہ سے دوسری مكر جانا بي يؤد مركت كرينكر فلسفى كالولن بعي أبيس مركت بي خواه وه ایک نامعقول حرکت ہی کیوں نہ ہونیکن جوں کدا زرویے منطق حرکت مجھ یں بنیں آئ لبذامنطق میم اور سوسات اور زنرگی کے تغیرات اور تینات سب، غلط عِقل باس قدر بخد ايان كى داد دى حاسب كرج كميرسس ك خلات ملوم بو ده مذ صرف غيرسفول بكيفيرموع دبي بي الكل اليي بي با ر عید کسی مخرے نے ایک بوق ف سے پاس امر رؤنی صورت بناکر کہا کہ بڑا اضوں ہوگرمتیاری ہوی بیوہ ہوگئی ہی۔ وہ ہوقون پیشسن کر زار وقطار رونے رکا اس کے بیدسٹرہ توجل دیا اور سمسائے جمع

بونے شرفرع ہوسے اور اس بوقوف سے بوجیا کرکیا حادثہ بین آبا اس نے کہاکہ میری بیاری بوی بیوہ ہوگئی ہو بمسائے بننے کے لواس کو عفتہ آیاکسی نے کہاکہ بھائی جب تک تم زندہ ہو بمقامی بیوی کیسے بیدہ بوسکتی ہی، زراعور تو کرہ - بیو قوفت نے جااب دیا کہتے تم بھی مجی ہو گرکیا کر دل عب نے فہردی تھی وہ بھی بہت معتبراوی تھا۔

ومقرا ...

ہم ادیر دیکھ جیکے ہیں کہ بینا نیوں میں جب ماہدیتِ کا کنات پرغزر وفکر سٹر وع نبُوا لڈ اُن کا زیادہ سٹنفل سہی رہا کہ ما ڈسے کی ماہیت کو منعیٰن کیا جائے ،کسی نے ایک عنصرکواصلی قرار دیا اورکسی نے بہاریخاصر کو،کسی نے لاتعداد فرزات یا جاہر کو، لیکن ان تمام نظریات کوشکل اُڈٹ ويمقراطين

كم سكته بين كيول كرجان داراه رسبه جان كي تفريق ادر رؤح وما قسسكاامتيا ایمی سیدا ہی ہمیں ہوا تھا۔البتد انکساگوراس کے ہاں ایک رؤح ملی بھی یائ ماتی ہواورلا بقداد ورّات باجوا ہر بھی جن کے اجتاع اور انتشار سے چیزیں بنتي اورمكرط بي رسي بي رسكن حقيقت بي اس طبيعيات كا إني عن كو ذراتي طبیعیاست کہتے ہیں اور حس نے انتظار دیں اور اُنٹیسویں صدی میں ہماری جدید مائنس بيداكي وميقراطيس مي كوسمجنا جاسبيي حيب طرح متام تصوريت كا ا مام افلاطون ہی اسی طرح تمام مادّ سیت کا بانی سے دمیقراطیس ہی اور آج بھی مآذيتي اور تصقوريتي نظر مايت اسي طرح برسرر بيكياريني جس طرح يونان كي تاريخ فكرك اس دؤريس محقه - وممقراطيس كان نظريات كالمنز وربطبيعيات سے میجیے توسطوم موجائے گاک کس طرح زمانہ فدیم کا بیمفکر عصر حدید کی ماتریت کے متام اساسیات کو بیان کرگیا ہو۔ وہ کہنا ہو کہ ذر آت (A TOMS UR MOLECULES) עו שונו אין ופנית פנה עו ביל בין א بعی نقبہ منہیں موسکتا لیکن یہ در سے ریاضیاتی نقط منیں ہیں کیوں کہ ریاضیاتی نقطور میں استداد لینی لمیائ ، جوٹرائ ، موٹائ کھیے نہیں لمیذا ان نقطور کا کو کی اصلی وجود نبیس بهرسکت - ذرّات کی مامبیت ایسای بهر لینی سب تم جنس ہیں - اور ان میں جو فرق ہج وہ مجمر اورصورت کا فرق ہو، وانمی حرکت ان کی فطرت میں یائ جاتی ہؤ۔ سربہنیں ہو کہ ذر سے خود جامر بول اورخارج سيحركت كي عماج بول- ذرّ سيكسي غارت بالعدالتين کے ما محتص حرکت منیں کرتے ۔ سرحرکت اپنا قالون رکھتی ہے اور حساب میں اسکتی ہولیکن ہما دی زندگی کے مفاصد سے اس کاکوی تعلق بہیں، ڈروں کی حرکتیں اغواض ومقاصد سے معرّا ہیں کا ئنات میں مذمقصد کوسٹی ہواور واستانِ والش

رہے اصول اتفاق محف ۔ ہر حادثے کے لاڑی اسباب ہوتے ہیں اور کوئ بات یوں ہی واقع ہنیں ہوتی ، یکہا کہ فلاں بات اتفاق سے سرز و ہوئ انسان کی جہالت کا اظہار ہے - ایلیا تیوں نے حرکمت کا ایکار کرنے کے بیے فلاکو محال نابت کیا تھا ۔ دیمقراطیس جی کہ حرکمت کو حقیقی سمجھتا ہواس لیے فلاکا بھی قائل ہے ۔ اگر فلا نہ ہوتو ذرّ ہے ایک وہ مرسے سے الگہ بھی نہوں ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ سکتے ہیں کہ موجو دہی نہوں ۔ دیمقراطیس فلاکا بھی اسی زور ستور سے قائل ہی جس زور ستور سے وہ ذرّ اتی ہاؤیں نہوں قائل ہم واقعہ ہے ہم کہ خالص احدیت سے کبھی حوادث کی ترجیہ ہیں ہوسکتی اس بیے ایک واحد اصل کے مانے والے کو بھی کسی نہ کسی رنگے میں کسی دوسری امل کا بھی قائل ہونا پر الے ا



## دؤسرا باب

کسی قوم کی علمی زندگی کواس کی سیاسی اورمعاسی زندگی سسے الگ بنين كرسكته مسياسي حالات كابرا الرعلمي اوراخلاقي حالات بربطيما بح پوناینون کاجزافیای مقام اُن کی مخارمت اوران کی ا زاد شری سیاست ا زادی فکر اور تخلیق فنون میں اُن کی معاومنت کی رجب یہ لوگ ترقی کی کئی منزلیں طی کر ٹیکے قوان مر وہی آفت نازل ہوئی جرمتہذیب ویمدن کے كمال كے وقت اكثر قوموں برتا شل ہوئ ہو۔ ايرانيوں كى سلطنت بطى وسیع متی ، ان کی روز افزوں بوصتی ہوئ عسكرى قوتت في ان كوينا تيو سے آگرایا سکن لونا نیوں نے اپنی تہری رقابتوں کو جھوڑ کر اور متحد ہوکر اُن کا ایسی شجاعت سے مقابلہ کیا کہ ایرانی شکست کھا گئے۔ اسس فتح مندی کے بید یک بیاب یونا نیول سمے خوصلے بلند ہوگئے اور علوم د فنون میں الحفوں سے دِن و دُ فی اور راست بیوگنی تر تی کی سیاسی کام یا بی سے قوموں کے اندر مرتی کی رفتار تر ہوجاتی برجس طرح کرسیاسی ناکامیواں سے رفتہ رفتہ احساس فرو مایگی سپدا ہوتا ہواور زنرگی کے ہرشیے میں حمود مزایاں ہوجاتا ہے۔ اس سے قبل علم وفلسفہ تنہائ کے گوئٹوں اورعلما کے خلوت کروں میں پرورش پاتا بھا لیکن اس فتے کے بعد حکمت کی دادی جراب تک چراغ فتا تتى بنتمة الجنن بن كئي يعكما كي أكار منظرعام بها سنه كلِّه ، علم حين سر عوام تأس بینج كيا ، عام محفلوں ميں المي كُفتگوئيں ہونے لكيں -اب تاب مے عصل مندہ نظریات اخلاقی اورمعاشی زندگی کی کسوٹی پر مرکھے مانے لگے سائنس اور فلسفے کے نظر ہات سیلے زندگی سے بے تعلق چندا فراد کے ذوق ملم سے میدا ہوئے ہیں اور ابتدا میں یہ بیا ہنیں چلنا کر زند گی یر ان کا کیا اُثر یر سے کا ۔ نیکن کھی عصے سے بعد وہ نوگوں کے نظرتے حیات کو دھا لنے سکتے ہیں اور علی زندگی میں بھی براسے دؤر رس تائج بیدا کرتے ہیں۔ یہ اکثر ہوا ہو کہ جو مفکر اپنی زندگی میں نانِ شبینہ کا محتاج محمّا اور جس کو خود اس کے شہرکے لوگ بھی ایک تبطی اورعا جزسا النان سجعتے عقے وہ بعدمی بڑے برسے سیاسی اورمعاستی انقلا باست کا سرچتمہن کیا ۔ یونان کے اِس دور یں ایک یہ یا ت بھی نظر آئی ہو کہ شاعوں نے حکماکے افکار کو اپنے شر مے اندرے کردل نشین اور عام فہم بنانے کی کومشش کی مشاعب اکثر محققِ فطرت اورخابق أفكار بنيس موتاً لِنكِن وه ايك برا مفيد كام يه كرتا بي كه ختك هيالات كوايني تنم عنه بابت من لا بوكردِل سؤنه اور دِل نشيس بناديّا ہی۔ جو افکا رمحض حکما کے ذرایعے سے تبھی عام شعور انسانی کا جڑ نہ بن سکتے ده شاعوى مددست قابل فهم موكرعام انا لؤن كاسرائية دمنى بن جاتے بي علی افکار کے عام ہونے کا دوسرے فنون بریمی انٹریڈا ۔ تتمیزنصوبرکتی اور ممت تراش سب ان سے متا تر ہوے ۔ فن طب سے بھی مرقی کی اور بقراط عبيسا حكيم اورطبيب اس دوريس بديا بهوا - الياسعلوم بوتا بحك يونا في قرم اس دقد سی سن بلورغ کو بہن علی ہو علم کا اس قدر حربیا ہو کہ اہل علم کی ہرمگہ قدر ومتزلت ہونے لگی ہی اور یہ بھین کختہ ہوگیا ہی کہ زندگی کے ہر شعب میں فقط عکم کی بدولت ترقی ہوسکتی ہے علم ہی سے استعداد بیدا ہوتی اور علم ی سے ہرطرے کی کام یابی عاصل ہوتی ہی۔ بڑا تا خربب، بڑانے رسوم ويميقراطيس . ويميقراطيس

ادر پڑلنے آئین آرادی فکر اور اس کی بے پناہ تنقید سے مذیجے سکے بھی دعبا ہوست خص کے بیکے بھی دعبا ہوست خص کے بیا سیاسی رہنا بناشکل ہوگیا۔ قو بیس حب علم دوست ہوجاتی ہیں توجا ہل احرا کا وقار گھسٹ جاتا ہی۔ اب یہ صروری ہوگیا کہ چنقص بھی لوگوں کی زندگی پر انر قال کا دیا ان ایسا ہے۔ اب یہ صروری ہوگیا کہ چنقص بھی لوگوں کی زندگی پر انر قال ناجا سہے وہ بیلے علم کی بنا ہر اینا لو با منواسے۔

ليكن حببورى حكومتول ميركسي شخص كامحص عالم موناجي اقتدارهاصل کرنے کے بیلے کافی نہیں ہوتا سیاسی اقتدار کے بیلے یہ بھی صروری ہوتا ہو كه رمنهائي كاخوامس مندخطيب بجي مورحبب كك كوئي شخص منا فرسيكا أشاد نه جوا وراحيًا مقرز نه بهرجهوري حكومتوں ميں اس كے سيے بام ترتی تك بخيا ومتوار بلكه محال موجاما بح - فن خطابت اورآرايين بيان كي متيدت علم سي بھی زیادہ مہومانی 5 زیادہ علم اور کم قرت تقریر واسلے شخص کے مقاسیلے ين الساشخف زياده كام ياب مرة المرحركم علم ركمتا موليكن حرب زبان اور النان ہو۔ الیبی حانت میں دوسم کے نوک مہت فروع ماسے ہیں:ایک وكملي اوردومرا سياسي خطيب أكثر اوقات ايك بي شخص ير دولون ييية اختياركرليتا فرجميى وه اليني زوربيان اور قوت مناظره كوعدالتون یں استعال کرتا ہے اور کہبی آئین ساز مجلسوں ادرعوام کے علبوں میں -اس با سے میں مما را موجودہ دور اونان کے اس دورسے بہت کھیملتا مُعالَز ہجدایں لیے اُس فضا کر محصا ہمارے لیے زیادہ ُ دستوار ہنیں ۔

طلب اور رسد کے قان نے ماتحت اونان میں معلموں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جو شاگردوں کو احبیا وکیل اور احجے فطیب بنانے کا دغویٰ کرتا تھا۔ رموزِ فطرت کی تلامن اس کا براہ راست مقصد نہیں

عقا وه بينبين جانناجا بنا مقالكا منات كاب سيني بي كما ب سيآني اور كې س چانى بىء لبكىد مىيىعلىدىم كرنا جا ہتا ئىقا كە ئۇنيا دارانسان دنيا دارى كى زندگى ين كس طرح كام إب موسكتا به على اوراخلاتي مشاغل مين جب طلب زر كا عذبي شامل موسات تو وه صداقت سك داست سي مسط عاست من دان معلموں میں جوسونسطائ کہلاتے تھے علم کو دولت وجاہ کے مصول کا ایک ذرلعیہ اور ایک بیتیہ نبالیا ۔اس متم کے لوگ تمام اطراف سے اثینیا میں جمع بونے لگے اور تدریس سے بیے بڑی بڑی اُجرتیں ماصل کرنے لگے۔ يهلي علم للابش حقيقت كانام تقاءاب وهكسب اقتداركا نام موكميا يعلى اورسیاسی زندگی کے تقافے خانص الماشِ علم مرِ غالب آگئے ۔ انشانوں يرقدرت حاصل كرين كويد يولازم بوكياكر الناني افكار حذبات اورارادوں کاعلم حاصل کیا جائے۔اس کیے ہنیں کہ اُس کے ذریعے سے كسى خيرطلن كى الماش كى حائد كله اس سبيه كد مرشخص اس كو دريع س غرواینی تحبلائی تلاش کرسے - سوفسطا تیوں نے اونا نیوں کو علم فطرت اور حقائق کائنات سیے ہٹا کرعملی زندگی ہیں ہنگا می کام یا پیوں کی طرف رجرع کیا۔ نظری اور علمی مسائل نیبر نشِت ڈال دیے گئے اور علمی زندگی کی خاطر نفنسیاتی اوراخلافتیاتی بختیں منروع ہوگئیں۔

وکیل ادرخطیب اپنا فرض بینیں سمجھتے کر حقیقت مطلقہ کی تلاش اوراس کی حابیت کی جائے ، وہ اپنی کام یا بی اس میں سمجھتے ہیں کہ حب خیال کی دکا لست منظور ہو اس کو صحیح تما بت کیا جائے ۔اس سم کی زندگی میں مصرف فروق حقیقت گم ہونے گلتا ہو بلکہ تشکیک بھی پیدا ہوتی ہو اور بہ خیال عام ہونے گلتا ہو کہ سوئی بات نہ مطلقاً سیج ہو اور نہ مطلعتاً جھؤٹ سب کچے اضافی ہو جو ایک کے لیے مفید ہو وہ دؤ سرے کے لیے مفر ېې جوايك كى خوستى بو ده دوسرے كار لج بى عوبات آج صبح بوده كل غلط ہی اور چ بات زید سے کی درست ہی وہ عمرو سے لیے ناجا نز ہی ہمسس تشكيك ك دوس بدوش بيسوال مي بيدامواً المحكد كيا والتي كوي حقيقت اورصداقت اليي نهيس جهم كير اور سرهالت مين درست بوريس دؤرمين سب طرف ميى مسكم حيايا بوا نظراتا بوك علم اور اخلاق بن اضا فيت بي اضا فیست ہو ایکسی طرح کی مطلقیت اور کلیات بھی ان میں یائ جاتی ہے۔ یہ ده دفر ہو جب کہ تدیم مذہب اور قدیم اخلاق متزلزل ہو تھے ہیں۔ کوئی دعویٰ محض روابیت اور اعتقاد کی بنا پر سند ہنیں ہوسکتا۔ تنویر علمی سے افراد کی ذہنی زندگی میں ایک مزاجیہ قائم ہوجیکا ہی۔ زندگی کے ہر ستیعے میں نفسانفسی ہی- ہر فردا زاد ہوکسی کی حکومت دوسروں پر نہیں۔فروغ علی کے لحاظ سے الیسی آزادی ککر کوخواہ آپ کتنا ہی سراہیں لیکن الیسی حالت میں يالازم أعظ كاكوقوم كاشيراره مكهرجات كاستراط ادر افلاطون في ينانيون کو اس انتشارسے بچانے کی کوسٹشن کی نیکن دہ اس بیں کام پاپ منہوئے بيلو بوينشين فبكب مين اس أنتشارك النينيا داول كى قوت كوحتم كرديا اور اس زوال کے سائقہی یونانی تہذیب کا زوال مشروع ہوگیا۔

یہ صیحے ہوگہ شک سے علمی تحقیقات بدیا ہوتی ہیں لیکن اگر منرؤعیں بھی شک ہو دی ہے۔ بھی شک اور آخریں بھی شک قد نہ صرف تمام علم فنا ہو جاتا ہو بلکہ اس کا اخر عمل بربھی بڑتا ہو ۔ فرد کو بھی عمل کے لیے کسی نہ کسی قسم کے یقین کی صرورت ہی۔ اور قوموں کو متحدہ عل کے لیے متحدہ یقین کی صرورت ہی ۔ اور قوموں کو متحدہ علی کے لیے متحدہ یقین کی صرورت ہی ۔ حجب ہرفتم کی مطلق حقیقتوں کو متحدا دیا جا سے تو علم میں اس

كانيتپرسونسطائيت اودعل بين اس كانيتپرانششار لازمي بر-

مروناگوراسر،

سونسطائیوں میں سب سے زیاد ہشہور شخص بروٹا گوراس تھا جو دیمقر اللیس م کا دوست اوراس کاہم دطن تھا۔ اِس کا سن بیدایش سند کی م ہو۔ وہ سفراط سے عمریں بڑا تھا سِقراط کے ساتھ اس گی گفتگو اس ممکالمے میں افلاطون نے میش کی ہی جس كا مام بى برد الكوراس بى - وه اسيف آب كوسونسطائ كهتا شاراس وقت كسير نفط اینے صلی معنوں میں مین مُعلِّم حکمت کے معنوں میں استعال موتا تھا۔اس کے اس اصطلاح کو ارسلوفنیز،سقراط ، افلاطون ، ارسطو اوران کے شاگردوں نے الیہا برنام كياكمي لفظ استدلالي وصوك بإزك ليهستمال موف لكاء اج صي بدلفظ مغرب کی تمام زبانوں اوراسلامی زبا نوں بیں ہی مذموم معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ پرِوْماگور ہ كئى مرتب انتياآ ياجها ب سما مراك طبقين اس كى برى قدر ومنزلت تحى اس فيرى دوات كمائ اوربطى عرّت ببيداكى كيكن عوام اس كے خلاف عظ كيور كرقره دايتاك کامنکر تھا سِلٹ سہ ق م کے قربیب اس میر دہرسیت کا الزام لگا یا گیا اور اس سے خلاف <sup>ا</sup> فتوی صادر مبُوا جن جن سے پاس اس کی کتا ہیں تھیں وہ طلب کی کئیں اورسے بیازار نذیهَ آتش کی گئیں۔ وہ خود فرار ہوکڑسسلی جار ما مقاکہ راستے میں اس کا انتقال مبرگیا۔ بپروٹا گوراس کوسفراط اور اس سکے ہم افداؤں نے ہبیت کچیے میر نام کیا ہم ليكن حقيقت يه بحكه أس في ليفض كام اليسيمفيد كيم بين جن كي داد منر دينا انصاف سے بعید مو کا خطابت کے فن کواس نے ایک فن بنا دیا اوراس کے اصول معیّن کیے - اسی سلسلے ہیں اس لئے حثریث و کو ہیں بیٹن فیمست تحقيقات كي ادر علم اللسان مين نما يان كام كيا - بيد والكوراس اسيف فلسف كا

مگر میتا ویل بجی حقیقت سے معرّا نہایں ہی۔ دافقہ یہ بوکہ زندگی میں کلّی اصول ادر سم کیرمعیا راست بھی ہیں اور دومسزی طرف سے با شابھی صبح ہو کہ فطرست

برلحہ ادربرمگہ الگ۔ ہی۔ کوئی دواحساسات باککل ماثل ہنیں ہوستے ، ایک ہی يبركو مختلف لوك مختلف طرح وكيصفي اورعموس كريت إي المختلف مبلوول سے ایک ہی چیز مختلف معلوم موتی ہی ،مشاہدہ کشرت ادر گونا گونی سین کرتا ہی، تغیرابک احباس ہو لیکن ثبات محض ایک تصوّر اور نصب العین ہو-معليات كاقديم ملدي كمنفر محوسات اور مدكات بين سندازلي حقائق كاعلمكس طرح الناذ ہوسكتا ہى۔اگركوئى شخص زندگى كے متنفيرا ور لمحد بلمحد مبلخ والمصحوادث كوكل حقيقت محصيك اوران كي ماور سكسي دائمي اور غیرمتغیرحقیقت کا کائل نرمو تواس سے فلسفے پیضر در سوفسطا سکیت کارنگ حِرْه جائے گا۔ زندگی میں اضافیت اور تغیر بھی ہج اور توانین ومعیارات بهی بین طبعی سائنس جو حواد شه اورمنطا بربی سیستعلق رکھتی ہی وہ بھی قوانین كى مثلاستى بجاوراس كا ايمان يەبوكەحوا دىث يىں تغير ہى يىكىن قوانين ميں تغير ہنیں۔ متبو ایکن علیتی رہتی ہیں لیکن سُواوُل کا قانون اپنی حکمہ قائم ہی ۔ دریا موہیں مارتا ہوئیکن یا بی کا قانون تحرک بہیں ہی ۔ سیارے اپنے مداروں میں گردیش كرة بي ليكن ال كاحساب كروش بنيل كراً - جيزي جن كوسم كفت بي سكنة ہی گئتے ان کی کیفیت بدل حاتی ہی سکین دو ادر دو از لی ادر ابدی طور پر چار ہی رہتے ہیں -ایلیاتی المیات نے سی مطلق کے تصور سے، دنیات نے مذاے مطلق کے تصور سے ، طبعیات اٹے قالون مطلق کے تصور سے اور ریاضیات نے اصول مطلقہ کے تصوّرسے ، ثبات اور کلیت کو تغیراور اضا نیرت کے مقابلے میں زیادہ حقیقی سمجھا علم کے ساپیے ایسا سمجھنا لازمی ہی كىكن اضا فيت اورتغيرے بھى آنكھيں بندنہيں كرسكتے -كيوں كه زندگى كا اصل تجرب حقیقت میں تغیری کا تجربہ ہی۔ بیمسکلہ آج بھی اسی طسسہ ح

زیر بحت ہے جس طرح بروٹا گوراس اور سقرا طے زمانے میں زیر بحث تھا۔ زائة حال میں برجعت برسے زور سورسے دوبارہ بیدا ہوی کانٹ کا فلسفدييي عقاكه علم نقط منطا مركا موتا بح محقائق اشيا كاعلم ناحكن مج وكليت جِس قدر سبح وه صرف انسانی ذہن کی ساخت میں ہو یا تفاظِ دیگرنفنی اور اعتباری ہو۔اس کے بعد بیرس ادر ولیم جیز کی برگائن م یعنی بیغیا ل كه صدا قت على اغراض كے ما تحت ہى اور لرگسان كا فلسفر تعسيب دوبارہ بروٹماگوراس کی طرف قالیس گیا ہو۔ حرمنی کی حدیدعلمی زندگی کا امام گوشٹے جو صداقت كامثلاستي اوراس كاعاشق تقا ، اينے ايا سخط ميں اس خيال كو بیش کرتا ہی۔ وہ کہتا ہی " میں اس خیال کو صبح سمجتنا ہوں جرمیرے سیے مفید ادرنتیرخیز نابت موامیری زندگی اور تحقیق میں بارا ورسم اورمیرے عام اُندازِ تَفْکِر کے مطابق ہد، نیکن یا ممکن ہی ملکہ ایک قدرتی بات ہو کہ میرا یہ بار ا ورخیال کسی دوسرے شخص کے بیے باکل بے تخرہو اس کے اندازخیال کے مطابق مذہو اور بجائے مفیدتا کے پیدا کرنے کے اس کے لیے کاوٹ كا بإعدش ہو۔ ظاہر بحكہ السي حالت ميں وہ اس كوغلط سمجھے گا۔حبب كوئي خص اس حقیقت سے واقف موجائے تو دہ کہی دوسروں سے بحث مباحثے میں مکر نہیں مارے کا اور خواہ مخواہ دوسروں کے آط ہے نہیں آئے گا؛ اسى طرح كوسنط اليف مقولات اور أفكار مين أيك حبكه لكمتنا بحكه مجب ين خود اینی ذات کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ اپنے نتلق کوسمجھ حاتا ہوں تدمين اس كوحنيقت اورصدا قت سمجتا هون ليكن كوئ د ومسرا شخص مي خصوص ذات کے نقطۂ نظرسے کسی دوسری حقیقت یا صداقت کا مالک مہوسکتا ہج يه اضا فيد صيح بحد حالال كر عقيقت ياصداقت ايك بى بج

اگراضافیت بر زور دیاجائے تو اضافیت علم بین جی ہوگی اور عمل میں اگر عبورسات اور مرکات اضافی ہیں تو اخلاقی اصول بھی اضافی ہیں۔ اگر مفاہر فطرت کے علا وہ کسی حقیقت کا علم بنیں ہوسکتا تو اس سے برلازی عنوبر مخلتا ہو کہ عذابہ سے کا ایمان بالنہ ب بالکل دھوکا ہی اور لیسے اخلاتی اصول بھی بنیں ہوسکتے جو کئی اور ہم ہر ہوں ۔ جب پروٹاگو داس سے یہ کہ اصول تو کئی اور غیر منفیر ہیں تو اُس نے بی جواب دیا کہ ریاضی دیا وہ نہیں جو دہنیں ۔ میاضی کا نقطہ جس کا کوئی جو دہنیں ۔ میاضی کا نقطہ جس کا کوئی جم نہیں ایک وہم ہی انفی دیمی نقطوں سے کلیری بنتی کی مفید جو داشت میں بنتی ہیں ۔ ریاضی دالوں کے لیے نقط اخت کے بوا دور دائر سے اصل موجودات میں کہیں بنیں سامت میں اور کسی چیز کا کمیں بنیں سامت ہی اور انکات نہیں ہیں ، دیاضی دالوں کے نقطے اور منکورگی کی میں اور کسی چیز کا دیمی دائوں کے نقطے اور منکورگی دیکھ سکتا ہی ۔ دیمی دائوں کے نقطے اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ دیمی نقطی اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ دیمی اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ دیمی دائر سے نہیں اور منکورگی کے اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ دیمی دائر سے نہیں ہیں ، دیاضی والوں کے نقطے اور منکورگی دیکھ سکتا ہی ۔ در کا تا سے اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ اور منکورگی کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ کا در کیکھ کو کیکھ سکتا ہی در کیکھ کا در کیکھ کی دیکھ سکتا ہی ۔ در کیکھ کی دیکھ کی سکتا ہیں در کیکھ کی دیکھ کی سکتا ہیں ۔ در کیکھ کی دیکھ کی سکتا ہی در کیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی در کیکھ کی دیکھ کی سکتا ہی در کیکھ کی کی کی سکتا ہی در کی دیکھ کی کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی کی دیکھ کی در کی دیکھ کی دیکھ کی در کی در

اگرزندگی بین انسان کسی قانون اورکسی را بیط کا قائل مذہوتو علم اور علی و دون انتشار سے فنا ہوجائیں سکے جیاں جیسو فسطائی بیاں تک پہنچ کرکسی مبتدا کی کوئی خبر نہیں ہوسکتا، کسی موضوع کا کوئی عمول بہیں ہوسکتا، بیہ بہیں کہ سکتے کہ شکر شکر ہی دورسطاس مطاس اورکوئ بین کہ سکتے کہ شکر شخصی کہ شکر شکر ہی اورسطاس مطاس اورکوئ ایک جیئے ایک جیز دوسری چیز نہیں ہوسکتی ۔ بردا گوراس کا نظریہ علم یہ محد جب کسی کوکسی جیز کا احساس ہوتا ہی تو ایک حرکت خادج سے آئی ہی اور ایک حرکت نفس کے اندر یا حواس و دیا غ کے اندر پریا ہوئی ہی ان دو حرکتوں کے نیتجے نفس کے اندر یا حواس و دیا غ کے اندر پریا ہوئی ہی ان دو حرکتوں کے نیتجے کوئی ماہیت سے

ہم واقعت ہیں ہوسکتے اور مذباطئ حرکت پدا کرنے والی سٹرکی ماہیت سے ا ہم فقط اس مظرسے واقعن ہوستے ہیں جود وحرکتوں کا نیتیہ ہر اورکسی سٹی کی ماہیت کے مطابق بنیں ہے۔ اس لحاظ سے غلطی کاکوئی وجود بنیں جس نے جس وقت جومسوس كيا اس احساس كي حد تكب وه صيح عما ، حبب زياده لوگوں کے احساسات اُس کے خلاف موسق میں تو وہ اس کوغلطی کم نسیتے ہیں حالاں کہ فردا فردا ہرا کیا کے اصاس کی مساوی میٹیت ہے۔ غلطی کا تصور وہاں بیدا ہوسکتا ہی جہاں صداقت کامعیار متعین ہو جائے حوں کہ صدا قت كامعيار متعين منهيل موسكتا إس ميسي على الاطلاق كوى مشابره يا تتجربه بااحساس غلط نهيس - ايك چيز ايك شخص كو كوارا اورمفيد معلوم موتى بح وہ اس کے لیے واقعی گوارا اورمفید بوسکتی ہے حالاں کہ دوسرے کے سییروہ ناگوار اور مُضربهوسکتی ہی-انفرادی شعور ہی ہرا کیب کے لیے معیار حیا ہی، یہ الگب بات ہو کہ سوسائٹی معبض احساسات کوغلط بٹاکر دیا دنیاجا ہتی ہو أكراس نيظري كوقبول كرليا حاسئه تو اخلاقيات ميں اس سولانًا نفسانفسي اور لزُّتيت بي بيدا بوسكتي بو - بعد من ارسيس كي لذَّتيت اسي سو ضطائريت سے بیدا ہوئی۔

سوفسطائی اپنے آپ کوسیاسی اور معامثری زندگی کے معلم قرار دیتے
حقے ، طبیعیات اور فلکیات سے ان کو کوئی غرض رختی ۔ خودعلم کی اہیت
کومتعیّن کرنا اُن کے براہ راست مقاصد میں سے نہیں تھا لیکن جو معلم دوسروں
کو فقط وکا لت اور خطابت سکھائے اور سیاسی زندگی میں کام یابی کے راز
بنا نا اپنا فرض سمجھے اُس کے لیے یہ لازمی ہوجائے گاکہ پہلے شاگر ووں کو
اس کا یقین دِ لائے کہ مطلق حقیقتیں کہیں نہیں ہیں ، اس کے لیے اسس کو

علم مریمی بحث کرنا ہوگی اور نفسیات کے دوسرے شعبوں سین جذبات اور خوامشات بربعي - اسى غرض سے سونسطا ئيوں كوزبان اوربيان كى مجي تقيق كى صرورت بين أى يهم اوير بان كريك بي كفلسفه يونان كايده دور بحرب طبیعیات اور کونتات نینی مسائل کائنات سے برط کرانسان کی انفرادی اور اُجتماعی زندگی پرتمام توجه مبذول ہی-اس دور میں بیخیال مسلّمات ميسيد وكيا عقا كرفطرت فارجداوركا تناست كاعلم انسان كونه ہوسکتا ہے ادرمذ اس کی کوئی خاص خرورت ہی،انسان کے لیے ضروری ہو کہ دہ اپنی فطرت کا علم حاصل کرسے اور دریا فت کرسے کہ لمینے اٹھا ر اورخوا مبضامت کو مرفظ رکھنے ہوے اُس کے بیے خیرو نشر کا معیار کس طرح متعیت بوسکتا ہی سوفسطائیوں کا سب سے بڑا دیمن سقراط اس میں ان کا ہم خیال تھا کہ انسان کو انسان ہی کی فطرت کامطالعہ کرنا چاہیے۔ستادوں کا ہؤا اور پانی کا پو دوں اور حالوروں کاعلم خود انسان کے علم کے مقایلے میں بے مقیقت ہی -اب ہم اس مفکر اور مصلح کی طرف رجوع کر ستے ہیں جن في اپني قوم اورعلم داخلاق كواس غوث ناك استشار سے بيا سے كى كوسشش كى -اخلاقى اورعلى زندگى كى دضاحت سكے بيے اس كُوبوفائيش مى ضرورت يبين آئ اورىوفان نفس مين اس نف علم وادراك كابهى هده نظربه بین کیا جوایک طرف علم کی حقیقت کو واضح کرتا ہم ادر دوسری طرف حصول خیروسعادت کی طرف اُرہ ٹمائ کرتا ہے۔

## معرط ۲۹۹—۹۹۹ ق،م

جس طرح عنرورت ایجاد کی ان بی اسی طرح تومی صرورتی اکثر اوقاست السير السان بھی بیدا کرتی ہیں جوان قومی صرورتو ان کو پواکرسکیں۔ ہم ادر دیکھ سے بی کعقل اور آزادی بریجروسا کرے بونانیوں نظام وفنون میں بیرے مرقی کی لیکن اس عقل اور آزادی فے رفتہ رفتہ اُن کے وسنون مين اليها انتشار ميداكروياكه اس الركاخطره ميدام وكمياكه الراخلاق الم سياست مين سي يي انتشار ميدا جوكميا تو قوم كاشيراده بكفرها الشيم كيخطر سي كاعلاج ووتهم كابوسكتابي اوران وولون فسمول ميتاله يخ انساني مِن جا بجا بجربه كما كما ہى - آليك يە بوكد كوئ زُد يا حيونا ساكروه تام قدم كى عقلی سیاسی آوراخلاتی آزادی کوسلب کرکے مطلق العنانی اور آمریت قائم كريد ، خاص قوانين اورخاص رسوم ورواج كواني قوت سے جاري كرے، عقائد کو ہی جبر کے ذریعے سے کیسان بنانے کی کوسٹسٹ کرسے -اس جبر سے ایک قیم و انجاد تو پیدا موجائے گا اور سوسکتا بوکس سے معروصے تک بعض مادّى قوائد ميى حاصل بور كيكن ميجبرى اتحاد غلا ما ذ اتحاد بوكا اس سے ان فی وقار اورائحاد کو الیا صدمه بینے گاکه عاصل کردہ مفادات ا زادی کے نقدان کے مقابلے میں بیج معانوم موں کے - دوسرا طریقہ پیمانا، ہو کہ بعض مُفکر اور مربّر ایسے میدا ہوں جو لوگوں کو اُن کی ا زادی سلب کرنے کی بچاسنے حقیقی آزادی کے معنیٰ ان کوسمجائیں اورتعلم کے ذریعے سے

لوگوں مے علم اور اخلاق میں اس قسم کا تغیر سپدا کریں کہ ا زادی گفتار و افکا ر فرد اورقوم دولان کے ملیے قریق اورائ دکا باعث ہو سقراط کے زمانے میں انینیا کے باشند در کی فطرت ایسی منعقی کہ وہ اس بات برراہنی بھتے کرکوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اُن کے عقائد اور اعمال کے بارے میں اُن برجبر كرسے لهذا أمرست كے قائم بونے كى كوئى كنابش نسين تقى البت دوسراط بقيمكن اور قابل على عقا اوروه بي تقاكر اس عقى دورست ورازادى البيندقوم مين كوى الساصاحبي بهيرت شخص بديا موجس كي عقل نظام حيات وكاننات كالمكيندم واوراس كى زندگى الىي مرجس سے لوگ متا مرسكين -سقراط اسى قسم كامصلج اور حكيم سقاره وثمام قوم كاسعتم عقا اور دنيا كمعتام حقیقی معلمین افلاق کی طرح وہ تعلیم کی کوئی اُجریت نہیں لیتا تھا۔ جیسے اسى تعليم غيرمه ولى متى ويسيدس اس كاطريق تعليم بني إلوكها عما واس كاكوك بدرستنیں مظا مذور کتابیں تصنیف کرتا تھا اور ندکتا بوں سے درس دیا تھا - نه وه عائم اور رموز كاننات سيروا قعن مون كا بيعى عبا - وه ايك غريب بُتِ تَراشُ كَا بِيلِيا مُقلِ الدرخِ دِمجي ابتدائي عمر مِن بُبَث تراشَي كا كام كر حكا مقا اس في اب فطرت الناني كوتراشنا مشرفع كها - وه دولست مندسين تهاكم دولست کی بنا پرسومانی میں اس کاکوئ رسوخ ہو، ندوه حاکم تھا ند فاتے-لیک در دمين منش كملي بويش عمّا ليكن تاركبُ الدُّنيا در دليْ بهيس عمّا كيكه معامشون لهيّه دردلین عقا جو معاً مترت سے لوگوں کو عیکا تا بنیں ملکہ اس کی اصلاح جا ہتا ہے۔ مقوری سی ذاتی آمدنی برقار مع عقاج اس کے لیے اور اس کے بوی بحوں ه يم ييم ييم ماده سيساده زندگي كفيل عتى - وه كبتا تقاكر جن كى ضرورتين چتنی کم بی این بی اس کواطینیان قلب حاصل بی اور اُتنا بی وه خدا سے

زیادہ قریب ہو کیوں کہ خدا کی فات تمام صروریات سے بالا تر ہی ۔طریق تعلیم سروریات یہ ہو کہ احباس کی محفلوں میں جاتا ہو اُن سے باتیں کرتا ہی با وجود اس کے کہ لوگ اُس کے اسدلال سے میر میں اجائے ہیں لیکن وہ اس کی باتیں سُننا عاہتے ہیں ، اس کے سابھ بحث کرنا جاہتے ہیں ۔ کیوں کہ اس کی باتیں انوکھی ہوتی ہیں۔ وہ گھرسے کسی خاص مسئلے بریکسی سے گفتگو کرسنے نہیں بھلتا جہاں چوگفتگو ہو اُس میں منر کیب موحا تا ہوسب کی سُنتا اور اپنی سنا تا ہو کسی چیز کے جا نننے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ دُنیا کے بڑے ملموں میں غالبًا یہ ایک احد تخف ہی بواینے علم کا رعب قائم کرنے کی بجائے بارباری کہتا ہے کہیں تحييهبين حانتا يجس خيال كوصيح سمجسا ابيءس كومفرؤع مين اين طرن سيطور دعوى بين بنير كرتا اور بات اس طرح سفر فرع كرتا بي كويا وه مجى مخاطب بي كى سطح ير بى اور موسيك تو اس سے كميسكمنا جا بتا ہى ليكن سوال وجواب كے ایک سنسلے میں جس میں اُس کا کوئی تظیر ہنیں وہ اپنے دعوے کو مخاطب ور حرافیت بی سے منظم سے سنوا تا ہی۔ اس انداز سے فتح ایکر وہ دوسرے بیادی ہونا اوراس کو ذلیل کرنا ہیں جا ہتا سکر وں مجتوں اور منا ظروں کے بعد بھی احباب سے أس كے تعلقات كتيده نهيں سوت -اس كا نظريد ير كو حقيقت مے ممام اصرال اف ان کی فطرت میں پوشیدہ ہیں علم با ہرسے انسان کے اندر بنيس دالا جاتا جهال انسان كي اين حقيقت اورسعادت كاتعلق مي وه عود اس کے اندرہی ہی۔ تعلیہ سے اس کو با ہزیکا لاجا سکتا ہی بشرطے کہ معلّم مسس فن میں اہر ہو اور شیقی منلم وہی ہی جو اس طرح تعلیم دے کہ شننے والے کو معلوم ہوکہ وہ تعلیم نہیں دیے رہا ملکہ بوں ہی باتیں کر رہا ہو۔ وہ کہتا تھا کر ہیری ماں دار کاکام کرنی تھی میں نے بھی عقل واخلاق کے بارے میں بال بی کا

پیشه اختیار کیا ہی۔ دایہ بیچے کوکسی ماں کے ببیٹ میں ہنیں ڈالتی بلکہ دہ مہتبہ جس کوفطرت بناچکی ہی اور خود با ہرلانا جا ہتی ہی دایہ کی مرد سے صبحے دسالم عالم ظهوريس أحاتا الح يقيقي معلم كوجى دابري كأكام كرنا جابي حبب ايساعكم كسي كى اخلاقى تنويريا اخلاقى اصلاح حابهنا ہى تواس كوجابىي كەكوى دعوى ابی طرف سے بین مذکرے بلکہ وال وج أسب كے درسانے سے حجو في أرا اور توسمات کے غلافوں کو اصل فطرت بیسے سٹادے۔ ابر کا غلان مٹنے ك بعد سؤرج كيرابني رُوشي سي يكن لكتابي سفراط خود ابك اعلى درج کاانسان ہی اورانسان ہی اُس کی گفتگو اور تحقیق کا موضوع ہی نہ وہ زمین کی د وسرى مخلوق برغوركر تا بى ندويو تا ؤن كے قصے وسرا تا بى ندافلاك كے اجرام سے مقام ادران کی گرفتاروں سے واقعت ہی۔ اگرانسان سے باہرکسی حیز کا کھیے علم رکھتا بھی ہی توضمناً اُس کا ذکر کڑا ہی اور مقصدیہ ہوتا ہی کہ اُس سے ذریلنے سے انسان کی فطرت پر کچھ روشنی م<sup>ط</sup>رے ۔ نہ الہیات سے کھی خلق دكمتا بى د طبيعيات يست م العدالطبيعيات سے اس كابيفيال مي بوكوانسان كو انسان سے باہرسی چیز کا چیجے علم ہو بھی نہیں سکتا لیکن اس اورکا اس کو بورا بھیں ہو کہ ایک حقیقت موجود برافرانسان ی جرحقیت برانسان کواس کاعلم برسکتا برد. وه اعلادر سجكاعالم اوفلسفي بوف ك إوجود خشك مزاج نهيس زابد برون ك باوجود ڈ ہرِ شک کا اس میں نشان تک ہنیں ، اس میں طرافت کی کوئی کمی ہنیں بحث مي و فتأ فو قتأ طنز اور تضميك سيكام ليتا بح ليكن اس مي سوقيت اور چیموراین نهیں - اس کی طنزالیو مفنی موتی ہو کہ عباری سے حریف اس كى بة كونهين تَبنيتيا -صرف الفاظ بإن اور بحث تراش بي نهيس ، أكر حبك میں بطورسیا ہی ارا نا بڑے توشجا عت سے چوہر بھی دکھا تا ہی، لینے تمام

فرائض کو پا بندی ست اداکرتا ہی اور دوسروں کو بھی پا بندی ایکن کی تقین کرتا ہی۔ فطرت نے اس کوبس ووہی چیزیں عطائی ہیں آیک صبائی اور د ماعی قوت اورد وسرے عقل واخیلات کی تخیتگی ۔اس کے علاوہ اُس کے ماس کے عاس کھے ہنیں۔فطرت سے نہ حرف اس کو مال و دولت سے حروٰ م کر دیا ہو ملکھیٹو<sup>ت</sup> بھی الیں بھتری خبنی ہو کہ عباری سیے کسی شخص کے لیے کسٹیٹ کا باعث منه وسلك يُوياكه فطرت كوعقلِ خالِص ادراخلانِ بإكيزه كي توتون كو آزمانا مقصود ہی اس لیے دوسرے شام بہارے اُس سے بٹا لیے گئے ہیں۔ برطيب انسا يؤن كى تربيت كايبى عام تالون معلوم بوتا بحكه ظاهري اسباب کے بارسے میں ان بربیابی اور لیکئی فاری لادی جاتی ہو تاکہ وہ تمام خردری قولوں کو لینے اندرسے بیرار کریں ۔ غوداس کے جاہیے والے دو اس كى صۇرت برفترسىيىت كرىتى بىي -كىۋاسۇاكىسا كول سا بىتداجىرە · يجمد الجرى بوئ كَفُور فَيَ بهرئ آنكھيں، مونى چوڙى تاكب، نيفسفي كا نہيں بكه ايك باركش مز دؤركا جيره معلوم بوتابي - ليكن اس بے دھنگى جيان كے اندمين بهاجوابرات، اس ويراني كي سيني من ايك يا يان خزاند ہے۔ بیونا نیوں میں ایک رواج مح*ذا کہ ایک عبدی ہی مفررت پیٹر میں سے تر*لشتے محقے جواندرسے کھوکھلی موتی تھی اور خوسب صؤرمت و بوتا کوں کے شین مُبت اُس کے بنوٹ کے اندرجیا کرر کھنٹے سکتے ۔سقراط کیے ایک دوست نے ایک مرتبه محفل میں اس سے سامنے اُس کو اسی جیزے تشبیبہ دی اور کہا کہ اس بحبر سے شخص کو بھی فطرت نے اسی انداز پر تراشا ہی ، ظاہر مکروہ سا معلوم ہوتا ہولیکن اس کے سینے کے اندر دایو تاؤن کامسکن ہولیکن اس کے اس مجترے سے چمرے میں سرافت، سیای ، سادگی اور الفت کی

کی کوئی ایسی حبلک ضرور ہوگی کہ انتینیا کے اوجوان بلکہ بڑھے بھی جومسب کے سب مرداند عن كے ول دادہ كفت أس كى طرف كفني آتے سكتے اور بہت سے صینوں کی صحبت ہم اس کی صحبت کو ترجیح دیتے تھے موطا کر تا سہنے ہونے اك كملى يوش شخص فنك يا تؤكيمي امراكى معلول مين نظراً ما بح الدكيمي بازاول یں۔اُس کے دوستوں میں اسی بیا ڈیز جیسے امیر ہیں اور انٹس تنیز جیسے ففرسنید بھی ۔ائس کے ہاں نہ اُستادی شاگردی کا فرق مراشب ہو نہ میری مُرمدی کا -اس کا پیشہ بھی کچے نہیں ، بس با تیں ہی باتیں ہیں لیکن تاریخ فکرانسانی ہی كسيخص من كبهي آج تك باقورى باقور مين اتنى گران بها تعليمنين دى-میخص بازا روں اورمفلوں میں کس *جبز کی تلامث میں حبا* تا ہج ۔ بیرعا کم افکار کا ایب تسکاری ہی اور اِس نشکا رکی تلاش میں تحلتا ہی-اس سے تام تیراس شے استعلال كے ترکش میں اور قا در انداز ایسا ہوكہ اس كا نشا نه خطا بنیں بوتا اور انداز اوقات صيدكو بيقبي معلوم نهيس موتاكه شركها ب بيوست بؤوا ، ي اس كا حال ايساويليع ہی کہ جھیونی بڑی محجولیاں سب اس کی لیبیٹ میں آجاتی بیں ، بڑے برطے گر مجھے بھی نہایت صفائ سے اس مے اندرالجھ جائے ہیں ۔اس کے شکار کاطریقہ یہ کرمعمونی سلام علیک کے بعداد حراد صرکی تفتگو ہوتی ہی سی سے فقرے میں ایک آ دھ لفظ الیہ آگیا جہاں سے بحث کی طرف داستہ کھلتا ہی سقراط نے تجابل عارفاندسے ایک سوال کر دیا یکی نے کہا کہ سے عالم می مکذر کوئ ول صاف منیں ہی اس عهد می سب کچه بر رانفان نبی بری

سقراط بچھتا ہی کہ بھائ بیصاف دِل کیا ہوتا ہی، دِل کسے کہتے ہی اوراس کی صفائ سے کیا مُراد ہے اور میٹیتر اس کے کہ یہ فیصلہ ہوسکے کہ آج کل انسا

ہی اینیں ہو پہلے یہ تو سمجھ لیں کر انصاف سے مُراد کیا ہی ہم جم سخف کو عادل اوركب فشم ك نظم ملكت كو مصفا مركة ي على مديد عام وسور وكراهي خاص مقول النبان بعي كثرمت سيرسد ابم الفاظ استعال كريت بي اور ان كى نسبىت لىن دخوسى بىن كرىتى بى كىكن زداكوى يوجيد بيى كى اس افظ يت مُرادكها أي اوراس تصوّر كو زرائبيتن اورداضح كزو تو حكّر مين أنباست من جيسة برخص كوسوف كي خواجش ادراس كى ملاش بوليكن كحرا اور كهوا سونا پر کھنے کی تا بلیت حیند فرافول مع مواکسی میں نہیں ہوتی ، عام لوگوں کے ملیم کھولے سونے کی سکل کھر بے سونے سے زاوہ ول کش نبائی جاسکتی ہے۔ سقراط کا طربق گفتگہ عجبیب ہو کھی کمبی عوالی تفریر مہنیں کرتا اکسی بڑی جماعت کے سامنے کیے دینا وعظ کرنا اورز ورخطابیت کا اظہاراس کی فطرت کے خلات ہج اس کی گذشگو تنیویٹ میوسٹے سوالوں اور بھوسٹے جھید بیٹے ہوا بوں کا ایک سالسلسہ ہوتی ہ<sub>ی س</sub>یکے نیکے سوالات کرتا ہے جمعمولی زندگی سنے مثالیش لیٹا ہی، بڑھائیو<sup>ں ،</sup> جاروب ا در قصا یُون سیم<sup>ی</sup>ن شبیبی لینه می*ن گریز نہیں کرتا ایک حر*بین تنگ آگراس كوطفنه وثیا بوكه مبندعتگی بحتون بر بھی تم كو تو بارون اور جاءون كيم منهن و كيين بنه المعتمار سقراط ابني خاص طرز طنزين اس كوجواب دینا ہو کہ مھائی میں تم بر بہت دشک کرتا ہوں کداد سے معاملات زندگی ہے وافقت مون سيقبل بي مم اعلى دمو زائدات سي آسشنا مو كك بويي تحیامجی معودی زندگی ہی کے اسرار کوٹٹول را ہوں ممکما عام طور پر تابل اور خان داری کی زندگی بیکید ابل نبین بهوست - حال مین ایک مصنف نفتام تاریخ میں سیے میں اکا برجکمائے سوائے سیات کو اسی نظرسے دکیجیا تومعلوم مُوآ كانفسف ك فرسيه اليد عظ فيفول في شادى نيس كى اور باقى تصفيل

زیادہ مقداد ایس متی جن کی خانگی زندگی کسی کے سامے قابل رشک یا قابل مثال ہنیں ہوسکتی یحصول روز گار ادر جمع بال کے معاملے میں بھی اُن کی کچھ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہی سقراط سے جوانی کے گزرجا نے پر شادی کی ۔اس کی بیوی زنبقياً كومصنفول سف بدبت مرنام كيابي وه بربت تنديؤ كفي مكرمي سمجما بول كيمكن بوكدية تندخرى إيسي عكيم بياي واسك متركيب حياس موساخ سيعيدلا موكى مور زرا الداده كيمييك مربوي بحول دالاغربيب أدمى كميدنه كجيركا كرا ای ، کوئ رز کوئ مینیداختیا رکرتا بی اور حسب مقدور روزی کماما ہی - اگر گھری یں کا م کرتا ہی تو زیادہ دفت گھریں صرف ہوتا ہی کہیں یا ہرکام کرتا ہی تو کم از کم اس کی رائیں گھریں نبسر ہونی ہیں جہاں اس کوتسکین حاصل موتی ہوئیکن حفرت سقراط میں کہ کھیکا نے کا نام بنیں سیتے ون دِن بھر اور رات رات ہج محرست غائب أكثر عالمول كي بيولول كي طرح بيري ايسي بوكدكوي على كفتكواس سے نہیں ہوسکتی استراط کو علی گفتگو کے سواکسی شم کی گفتگو سے واجبی بہیں ا حبب دوین روزکے بعد صؤرنٹ دکھانے کے لیے گھرتشریف لانے ہیں ت کے دال اور نون تبل نکڑی کی بابت بیوی کی نسیح و بلیغ گفتگو سننی یری ہے۔سقراط حربرا مکالمدیاز ہی اوربرے برے وکیاوں اورمنا ظرورے منه بند کر دتیا بر گریں اس کا بھی المقه بند ادر قامنیہ تنگ ہے۔ میاں بدی کے درمیان اگر کوئ کالمات کھی ہوے تو افوس ہوکاس کے سٹ اگرد افلا طون نے ان مکا لمات کوہماری ضیافتِ طبع کے لیے درج نہیں کیا۔ ئنا ہو کستراط براسے معندسد مزاج کاشخص تھا اس کا ایسا ہونا صروری مجی تقاسقراط عقل محبم عمّا اورعقل منكب اي- زنانه طنز وتشنيح كوبرف طفاليه دل سي منتاعقا اورجواب بنيس ديا محا جواب نرطين ير بوي اور زياده

سفولط بر رئ روی نور الا می این برخ می ایک مرتب وه میرکتی می در ایک مرتب وه میرکتی می که ایک مرتب وه اس پر برت گرحی اور وه خاموش را ، آخر میں عضه کھاکر بیوی نے بانی کا ایک کھڑا اس پر اُلٹ ویا کہ اب تو اس کوغضه آئے اور کھچ وب لے بانی کا بیٹر سنے کھڑا اس پر اُلٹ ویا کہ اب تو اس کوغضه آئے اور کھچ وب بانی بیٹر نے برحضرت مہنس بڑے اور فر ایا کہ اِس قدر گر جنے کے بعد محقق وا برہت برسنا لازمی محقا۔ میرہت برسنا لازمی محقا۔ سقواط کی گفتگو کئی منابیت ول جیسپ اور سبق آموز ہیں وه زندگی کے برشعبے کی تنبیت کھے نہ کچے لطیف اور الاکھی بات کہتا ہے کسی خلاصے

برسب برصا در وی صابه است از در الم المن المن المرتب اورسیق آموز بین وه زندگی استراطی گفتگوش نهایت ول حیب اورسیق آموز بین وه زندگی سے ان سبت کی سر شعبه کی سندت کچه نه کچه لطیف اورالو کهی باس جینم سے اپنی بیاس سے اس سے مین بیاس بخیا ناچا ہے است جا ہیں کہ افلاطون کے وہ ممکا لمات بڑے ہے جن میں سقراط ایک کی زبان سے بیان ایک مین کر دہ بہترین فلسفہ سقراط ہی کی زبان سے بیان میک اندازه کرنا نا ممکن کو کہ اس میں اُستا و کے خیا لات و دبیانات بی اور اس کا اندازه کرنا نا ممکن کو کہ اس میں اُستا و کے خیا لات و دبیانات کیتے ہیں اور شاکر و کے اضافے یا آرابیش بیان کس قدر - افلاطون اورسقراط میں باکل من تو شدم تو من شدی والا معالمہ ہو ۔ تاکس خود یہ بعدائی من دیگر می ۔ ان شام بحثوں کا ماحصل لیاجا کے تو جید اُنبیادی بائیکئی میں ۔ ایک بدی عقل می اور بدی جہالت بچھتی بدکر نیک آب ہی اپنا اجر ہی اور بدی آب بی اپنی سزا ۔ خارجی اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہو نا لاز می نہیں ہی اپنی سزا ۔ خارجی اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہونا لاز می نہیں اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہونا لاز می نہیں اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہونا لاز می نہیں اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہونا کا زمی کو کا منظی اگر عقل اور جون کی منا برقائم کی اور اُدی جزامزا کا نیکی اور بدی بیعائد ہونا کا زمین کی منا برقائم کی منا برقائم کی اور اُدی منا برقائم کی منا برقائم کی

اورایک طرح سے عیر متعلق ہی مملکت اگر عقل اور حصولِ خیر کی بنا پر قائم کی جائے لہ افراد کی زندگی اور حباعیت کا نظم ونسق کس قسم کا ہونا جا ہیے اور عادل

اورعا قل حکم را نوں کی جماعت کس طرح اوجود میں اسکٹی ہو۔ فردِ عاقل معادل اور حاصل کے اور کا تعادل اور حیات کی ا اور حباعیت عاقل وعا دل ایک دوسرے کا کئینہ ہیں جن اصول سے ایک دوسرے کا کئینہ ہیں جن اصول سے ایک دوسرے کا کئینہ

CMINACPU

داشنان والرش

فرد کی زند گی میں توازن ، ہم اسکی اورسعادت بیدا ہوئی ہم اسفیں اصول سے جاعت ادر مملکت میں بھی ریکنیٹ ظہور میں ای ہی-

سقراط کے زمانے میں اثنینا کی جوحالت بھی اس کا ایک ختصر سا خاکہ ہم پہلے بین کر چیکے ہیں سقراط کی تعلیم رکھے مزید سکھنے سے پہلے ہم اس

کو وہرائے ہیں تاکہ اُس کی تعلیم کا بیں منظر ہمارے ساسنے اسکے ۔ یونا بنوں کی سلسل عقلی ترقی سے قدیم مذہب کی بنیا دیں کھوکھلی ہوتکی

تعیں ۔سوفسطا ئیوںنے رواپتی مذہب کی جڑیں اُکھاڑ دی تھیں عقل عِلْم کی نزتی کے بعد دبوتا وُں اور دبو یوں برکس کا اعتقاد قائم رہ سکتا ہے۔ قدیم

اخلاق اتنی دلیاوُں کے عقیدے اور سم ورجا کے ساتھ والب تہ ہے۔

جہاں اخلاق کی تعمیرخاص فوق الفطرست عقائد کرمینی ہو دہاں ان عقائد کے مسئسست ہوجانے بیراخلاق کوسنجا لناشکل ہوجا تا ہی۔ ونیا میں تونیکی کی جزا

اور بدی کی سزا ملتی معلوم بنیں ہوتی ، آدمی کو دنیا داری میں نیک بونے کی اتنی صرورت بہد دس کے دس اسلاقی اتنی صرورت بھد دس کے دس اسلاقی

احکام کی خلاف ورزی کی جاسکتی ہی بشرطی کہ ایک گیا رھویں البینی حکم کی بیردی کی جائے کہ جوگنا ہ جا ہے کرلین اس طرح کہ تو کیٹوا مذجا سے یمنی نہ

کسی طرح خوسب دولت اور قوت ماصل کرلو اوراس سکے بعد جو جا ہو کر و عالم اور زاہد نس تھا ری خوش مرکزیں کے سد

فُوک باش وخرس باش دکرگس مردار باسش برج خوابی باش نیکن اند کے زر دار باسش

ونیا دار کے میں وقالت اور قرت سلتار عیوب اور قاضی الحاجات بین جب اور خداور کی قرار دی جائیں قرار دی جائیں قوان خداور کی قرین سمتسراط

بربنائے مشاہر ہقینی ہو بیاتی ہی سوفسطائ لوگوں کومیی سکھا تے مقے کہ نبطا ہر تا اون کے اندر رہ کران قوال کوکس طرح مصل کیا جائے قانون کم زوروں نے ہی اپنی حفاظت کے بیے بنایا ہو، زبردست کے بیے کوئ قانون ہیں۔ رُدَادِیَ اَفُکارِنے اِنْینیا کی ریاست میں انتشار پیدا کر دیا بھا ،سلطنت جهورى محى ليكن جهورسيداسى حالت بين قائم روسكتى بوجب كوى تديد بیرو فی خطرہ مذہو حبہوریت محفوظ سلطنٹوں کا طرز حکومت ہی۔ اثنیا کے قرسيب أن كى حريف اسسسيار طاكى حكوست محق حب كالتمام نظام مركزى اور عسكرى تقا اورهب كى ثمام قة تون كامحور مسكرست تعتى وه عقل كى فراواني ہنیں چاہنے تھے ملکہ قوتت کی افزالین کے طالب تھے۔ آزادانہ بمنیں کرنے والى جمهورسية جهال سرتفض ايني انفرادي أزادي كو قائم ركهنا جام الرحب عسكرسيت من محراسة كى توانس كاشكست كها جانا لازمى بى- التينياكي جيوت اً زا دم تهرلوں کی جمہورمیت تھتی ۔ اگر جیاس کی آبادی میں تین حیثقائی غلام تقطیب کو کوئ شخصی آ زادی یا قالونی حق حاصل نہیں تھا۔ اُ زاد جاعت بیں کئی بإرشياں بن گئي تقيس ، برط سے براسے اہم امور کا فيصلہ كثرت أرا سسے موتا تقا۔بڑے بڑے ایڈر اور جرنیل جیند و دلوں کی بنا پرقتل ہوجاتے سکتے۔ فلسفيون اورفلسفون كيمتعلق مجىعوام كالانعام بى فيصله كرية ستفركم كون سے فلسفے قابل مبول اور كون سے فلسفى واحبب القتل ہيں خالم افراد كى مطلق العناني سے كمراكر حباعتيں جمهورست قائم كرتى بي ليكن حبب جمهورت عابل اور یاکل بهوجائے جس کا ہمیشہ امکان رہتا ہٰی تو اُس کا جبر اور طسلم مطلق الدنان بإدشا بهدل سے کیے کم نہیں ہوتا ۔ خودغرصوں اورضطیبوں کے سيے عوام مے حبذ بات كو أعجا رناكون سى شكل بات ، كو انتينياكى عداليطاليد

کسانوں اور تاجروں وغیرہ ٹرشنل ہوتی گئی جن کے انتخاب کا بیطرافیہ تقاکہ اراکین باری باری ناموں نے ابتدائی حروب جی کے لحاظ سے تھنے جاتے محقے عدل اس ترتیب ہجی کے سپر وتھا ۔ ایسی سوسائٹی جہاں افراد دسنی اور اخلاتی قیودے آزاد بہو گئے ہوں اور ملکت کا مرارعوام ٹی راسے شاری بر ہو، براے خطرے میں تھی لیکن عوام کو اس خطرے کا کوئی احساس نہیں تھا اور اگراحیاس تھا بھی تو اُس کے دیجہ اُن کو اہمی طرح معلوم نہیں ستھے۔ اسی مبعدرست فی اخر میں سقراط سے دانا اور مصلح اخلاق کو حید و وال مع مزامه موت دی -الزام به مقاکه وه دیوتاو کونهی مانتا اورهااب ر وابیت عقائد سے نوجوالوں کے اخلاق خراب کرتا ہی۔ قدیم مدہب سے خرف ہونے میں سقراط بھی سوفسطا ئیوں کے ساتھ شریکیس تفالیکن وہ مذہب کے غلات علانبیہ بغاوت ہمی*ں کرتا تھا۔جا بجا وہ بھی د*یوتاؤ*ں کے فیقی*ٹا لاً بيان كرتا بح تمكن حكيمانه اندازس اورعام لوگون كوشكس بوتا بوكرير ديوتاؤن کو اُس طرح ما نشا بھی ہم ماہنیں جس طرح ہم مانتے ہیں ۔ واقعہ یہ ہم کردہ دنیاو<sup>ں</sup> کو تمثیلی حقائق سمجتها ہی اوراگران کا قائل ہو تو اسی طرح تائل ہو جس طرح تعبض حکما فرشتوں یا اشان سے بلند تربہتیوں کے قائل ہوتے ہیں بہو مرکے ہاں ہر شم کے دیوتا سلنے ہیں، ان میں سے تعف چر ہیں، تعض ماسد، مبض زانی، بعض ڈاکو سقراط اپنی قرم کویاتعلیم دتیا ہو کہ دلیتا بداخلاق نہیں ہو سکتے ان جوٹے وابو ٹاؤں کوتنگیم ہیں۔ ٹے خارج کر دینا جا ہیںے اور فقط والحقة خوش اخلاق ديوتاؤن كوركم للينا بياب اور وه بهي بحين كي تعليم لیے بطور دروع مصلحت امیر کے ۔وہ تقیقت میں مقط ایک خدا کے داحد کا قائل کتا جو سرا باعقل او رسرا یا عدل ہو۔ اُس کے نزو کیب ضلاخیرطلق مقا

اور نفس کے اندراسی خرمطلق کے عوفان کا نام نیکی ہی ۔ اس کاعقیدہ مقاکہ
روح اس جہم میں داخل ہونے اور او سے سازت ہوتے سے پہلے بھی موجود
صی اور اس جہم کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ دہ کہتا مقاکہ اعلیٰ ویجے
کی زندگی مرفے سے قبل موت کی ایک کوسٹنٹن ہی ۔ جہذبات اور اقدی خواسٹا
سے نیج کرعقلِ خالص اور خرمحض کی طرف جانا جہانی مؤت ادر روحانی حیات
ہوے جی مشروع کر دیتا ہی ، اس کے بعد بھیم کی مطلق تحلیل سے ڈر نے کی
بجائے اُس سے خوش ہوتا ہی ، اس کے بعد بھیم کی مطلق تحلیل سے ڈر نے کی
بجائے اُس سے خوش ہوتا ہی ، اس کے بعد بھیم کی مطلق تحلیل سے ڈر نے کی
بجائے اُس سے خوش ہوتا ہی وادر اس سے گریز بہنیں کرتا پر دِعاقل کی نشانی
بہائے موسے میں نہ ہو سے اس کا خوت وی اور اس کے دل ہیں نہ ہو سے اور اط سنے
اپنی شہا درت کے دفت اس کی تعلیم کے اہم کا سے کور اور عمل میں کس قلاد
بین شہا درت کے دفت اس کی تعلیم کے اہم کا سے نیزکسی منطقی ترتیب سے در،
بیش کر نے ہیں :۔

(۱) تمام انشا نون کاعلم محدود ہو یغیرانسانی خلو قات کاعلم محال بھی ہو سے اورغیر صروری بھی ۔ انسان کونیکی کا علم ہوسکتا ہو نیکن وہ بھی کامل طور بہہ نہیں ۔

(۲) دوسرے لوگ ہی جاہل ہیں اور میں بھی جاہل ہوں لیکن وہ اپنی ہرا است کو علم سمجھتے ہیں ۔ محجد کو ان بیفونتیت ہیں جانتا ہوں کہ میں کھی نہیں جانتا ۔

س) اینے نفس کو بہجا ہو ، تمام حقائق کا دروازہ اسی عوفان نفس سے گھکتا ہے۔ گھکتا ہے۔

ربم) اخلاقیات ہی اصل علم ہی یا تی تمام علوم اُس سے مقابلے میں

ظنی اوراضا فی ہیں۔

(۵) انسان معیارِ کائنات ہو کسکن اس سے مراد کسی فرد کے ہنگا می جذبات اور محسوسات بنیں بغیرِ مطلق کا معیاد انسان کی فطرت کے اند ترضی ہی جو اور محسوسات بنیں بغیر مطلق کا معیاد انسان کی فطرت کے اند ترضی ہی ۔

(۲) جس کو حقیقت کہتے ہیں وہ جزئیات میں ہنیں ملتی بلکہ کلیات میں بائی جاتی ہی ۔

جاتی ہی اور علم کئی اُصول کے عوفان اور ان پرعل کرنے کا نام ہی ۔

(۲) جاننا دو تسموں کا ہی ایک رائے اور دو سراعلم عام ادمی فقط رائے رکھتے ہیں اور اس پرعل کرنے ہیں ۔علم صوف حکیم کو صاصل ہوتا ہی ۔

(۸) ہر بحریث سے بیلے الفاظ کے معنی معین کر لینے چا سمیں ۔ جب ایک قصق رِ زیر بحدیث کی واضح تعربین دی دی دید دو ہر بحدیث فلط مبعد شکا ایک

کالکل ہوتی ہی 
دو) علم سے اصلی اصول انسان کی فطرت کے اندرمضر ہیں تعلیم کامقصد خارج سے کسی کے اندرمعلو ماست کا داخل کرنا نہیں بلکداس کے اندر سے فطری اصول کا ابد نقامیہ کرنا ہی ویا نہیں معلم دویے انسانی کا ازلی سوایہ ہی معلم کو دایرکا کام کرنا چا ہیں 
ہی فطرت انسانی علم سے عالمہ ہی ،معلم کو دایرکا کام کرنا چا ہیں 
زدا) کوئی شخص جان ہو جو کر برائی نہیں کرتا یعلم سے ضرور نیکی سرز دہوگی اور جہالت سے بدی - بدا دمی بھی سفسر کو خیرسے پر کرکرتا ہی ، فطرتا گوہ بھی خیر کا طالب ہی مگر جہالت کی وجہ سے داستہ بھیول گیا ہی -

(۱۱) نیکی علم ہی اس لیے اس کی تعلیم موسکتی ہی، خیرو مشرکے اصول عقلی طور مر لوگوں کوسمجا سکتے ہیں ۔

و (۱۲) نیکی میں ایک وحدت پائ جاتی ہو۔اگرکسی ایکسا میلومیں انسان پوری طرح نریک ہوجائے تو باقی نیکیاں بھی اس کے ساتھ آجا میں گی۔ نعشاط بالم

کوئ شخص ایک بیبلویں بدم وکر دؤر سے پیلو دن میں نیک بہنیں ہوسکتا۔ ۱۳۱) صبیح علم اور نیکی کے لیے لازمی ہو کہ دہ عمل میں سرز د ہو۔ ۱۳۷) انسان کی فطرت کا کوئی میلو فنا کر دینے کے قابل نہیں ہی۔ ہر جبلت کا ایک فطیفہ ہی اور عدل کے ساتھ اس وظیفے کو بورا کر سف کا نام نیکی ہی۔۔

(۱۵) فرد کی زندگی میں سعادت اور مہم آہنگی عدل ہی سے قائم ہوکتی ہی اور جاعمت کی زندگی میں بھی عدل ہی سے - فرد اور جاعمت کا عدل ایک دوسرے کا آئینہ ہیں -

(۱۲) جا عست کا عدل یہ ہو کہ ہرطبقہ اپنے اپنے کام کی اہلیت کھتا ہو اور اس کو اچھی طرح انجام دے فرد کے اندر عدل یہ ہو کہ اس کی ہرجبلت ابنا وظیفہ اپنے عدد دکے اندر پورا کرے تاکہ سب کے وظائف سے ل کر ہم آ ہنگی پیدا ہوجا ہے ج اصل سعادت ہے۔

(۱۷) انسان سے اعلیٰ ترفوق انفطرت بہتیوں کا دجود ہولیکن اصل الوہ بیت ایک خدلسے واحد کو حاصل ہی حوجیرِ مطلق اور علمِ مطلق ہی اور رہے العالمیں ہو۔

(۱۸) فطرت خارجه کے متعلق النمان کو فقط اس قدینکم ہوسکتا ہو کہ اس بین نظم و ترتیب اور مقصد بإ با جاتا ہی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ بیا کیس وانا توت کی مفلوق ہی -

(۱۹) انسان تبیشه اپنی عقل کی رہری میں نہیں جلۃ الکیه اعلیٰ قومتیں بھی اس کو ہدا بیٹ کرنتی اور غلط راستوں پر سچلٹے سے روکتی ہیں۔ سقراط خود اسپنے اندر سے دختاً فوفتاً الیمی اواڑ سنتا تھا۔ داستان دانش

در ایک بدی کرنے سے کہی حقیقی مسترت اور سعاوت حاصل بہیں ہوسکتی۔ سعادت نیکی کے ساتھ والبستہ ہو اور شقاوست بدی کے ساتھ ، نیکی خود ہی اپنا اجر ہواور بدی خود ہی اپنی سزا لیکن خدلنے ان کے ساتھ دوسسدی جزائیں اور سزائیں بھی والبستہ کر رکھی ہیں جن کا بچر دا انکشاف کسی دوسری زندگی میں ہوگا۔

(۱۱) ظلم کرنا نظلم سہنے سے بدرہہا بدتر ہی نظم سہنے سے فقط جم کو اذبیّت بہنچتی ہی جوغیراصلی اورعارضی ہی نظلم کرنے سے انسان کی اصلیت بعنی اُس کی رؤح کوصدمہ بہنچتا اور اُس میں ضا دبیدا ہوتا ہی۔

(۲۲) جب تک که داناؤن ادرعادلون کی حکومت مذہو کوئی سفریمین آدمی پیلک لائف میں حقد پہنیں سے سکتا۔ اگروہ دانائی اور سپائی سے کام سے کام سے کا تواس کو بہنت نقصان پہنچے گا۔ اس کو کسی قسم کی قوت حاصل نہیں ہوگی ادر قوی احتمال ہو کہ وہ مار ڈالاجا ہے۔

(۲۳) خُسِبِ جاہ اورطلبِ قوتتِ سے لوگ سیاسی رہ نما بننے کی کومشش کرتے ہیں اور تمہوری حکومتوں میں بعض ذہبین لوگ اس رہ نمائ کوخطابت سے حاصل کرنا ھیا ہتے ہیں ۔

(۲۳) خطابت عام طور برخوشا مداور دروغ بابی کی مشق کا نام ہی۔ بہت کم ایسا ہوتا ہی کہ کوئ شخص خطابت کی قوت کو صدافت کے لیے استعال کرسے -

ر ۲۴۲) خطیب ایک خشا مدی باورجی کی طرح ہوتا ہی جو مرلینوں کے سامنے چٹھا رہے دار کھانے پیش کرنا ہی ان کو تقدیری دیریک پیٹوشا مدی باورجی سیتے طبعی سے مقابلے میں قابلِ متولدی اوری معلوم ہوتا ہی کیوں کہ

ستجاطبیب مرتضوں کے لیے کو وی دوائیں ادرسادہ غذائیں بخویز کرتا ہی۔
(۲۵) شاع بھی اکثر دروغ بات ہوتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو
انھارنا اپنافن بنالیتے ہیں اس سے وہ بہت مقبول ہوجاتے ہیں اور
الی نفع بھی حاصل کر لیتے ہیں - عادل مملکت میں شاع وں پر شدیدا حتساب
ہونا جا ہیں -

بہ دہی شخص اول سکتا ہی ہو دانا ہو اور حب کا نفع و صریطاؤمت یا عوام کے اعموں میں منہد۔

ردد) سیجا آدمی مؤسف سے نہیں بلکہ بداعمانی اور سخریب روح سے الحفراتا ہی ۔ الحفراتا ہی ۔

َ (۲۸) جوشخص رسوم درواج کی با بندی میں یا عاد تا نیکی کرتا ہی اس کو بھی و نیا و آخرت میں ایک قسم کی سعادت حاصل ہوگی ۔ لیکن اعلیٰ ترین درجات صرف اُس نیکی کے لیے ہیں جس کے ساتھ عوفان بھی والبتہ ہو۔ (۲۹) فیکی کے ساتھ ذوقِ فقریعنی سادہ ترین زندگی کی خوام ش ضروری ہی کیوں کہ اس کے بغیر نیکی قائم نہیں رہ سکتی ۔

(۳۰) بری کرینے کے بعد سزا پانا برنسبت نیج کر بھل جانے کے برام ہا بہتر ہی - بدی ایک روحانی بیماری ہی اور سزا اُس کی دواہی۔ بیماری کے بوت بوئے دَوَاسے سجنے والا احق ہی۔ اس کوسٹش سے اس کے مرصٰ کا ازالہ نہیں ہوگا ملکہ اس میں اضافہ ہوجائے گا ، سزا کا مقصد تعذیب ہیں ملکہ تہذیب ہی۔

## سقراط اور افلاطون

افلاطون سقراط كاسب سے زیادہ سربراً وردہ شاگر دیھا اُستاد صنّف ہنیں مقالیکن اس کی کمی شاگر دینے اس خوبی سے بیرری کی کہ آج ہم **خ**وافلا**لو** کے مقابلے میں سقراط سے زیا دہ واقف ہیں۔سقراط کے اخلاقی تصوّرا ت کو اس نے بڑی مترح وبسط کے ساتھ بہت اُجا کر کرے بیش کیا۔استدلال کی خشکی کوآرایش بیان اور انسانی زندگی کے معاملات وجذبات کے ساتھ لاکر اس طرح مرفغ کیا کہ اثبینیا کی علمی تفلوں کی تصویر آنکھوں سے سامنے آجا تی ہو۔ ہرتھوّ رکے پیچیے ایک خاص شم کی انسانی شخصیت نمایاں ہی اور بڑی دخیات ميسا تفرييح مُنْ يَعْنِين ، دل نشين ، بولي ما بي ، بوكر كس شم كا تصور كس قسم كي تنفيت اوركس سمكى زندگى مىس سے بيدا مونا ہو- ده اس حقيقت سے خوب واقف تِمَا كَهُ خَتْكِ مُلِ اسْتِهُ لِطَعْتِ إِنْ فَالْكُنَّهُ أَنْهَا مَا سِرَا بِنَانَ كَأَكَا مِ مِنْيِن مِتَكُمت ومعاسترت کے اصول ریاضیات کے اصول کی طرح تفینی اور قابل شورت بنیں ہوئے ہرمکلے سے کئی کئی میلو بیدا ہوئے ہیں۔ان مسائل مربر کماحقہ بحض کرنے کے میں صروری بحک متام زوایا سے نگاہ میں بعد دیگر سا<sup>ن</sup> ك سامني أنيس اوران كي بابهي) ويزنن يا فنح وتنكست سے صلحقیت بحد اخذ کیاجائے ۔اینے نقطہ نظرسے ایک مصنّف کا اشدلال ،جس می<sup>د و</sup>سرو ك غيالات إنظاندازكريه عاق بين بايد قوت طريق سه ضمناً بیش کید حات بن ، تلاس صراقت اور وضاحت مطارب کے لید مجمی إننا منديدا ورول نشبس نبين بوركتا حتبناكه مركا لميح كاطريقيرجس مين بهرشكلم كو

ابناخیال بوری قوت کے ساتھ بیش کرنے کا موقع ملے ممکات شقد مین بیں سے سب سے زیادہ برطریقہ افلاطون نے استعال کیا اسی ہے دوہزار برس سے زیادہ کے عوصے سے آج تک اس کی کتا بیں برطے ڈوق وشوق سے بڑھی جاتی ہیں اور اس میں حکمت سے جومونی ہیں وہ لذرع انسان کا مشترکہ ور فربن گئے ہیں۔

افلاطين كاسن بدايش الماكلة ق م بر- اس كا كرؤ سقراط أيك غريب سُكُ مرّا من كا بيناً عقا ليكن افلاطون برا خا نداني شخص عقا-اس كا اصل مام ارسٹو کلیز (ARIS TO CLES) تھا۔ لبد میں لوگ غالباً اس کے فراخ سینے کی وجہ سے اس کو بلا لوٹ نیکار نے لگے راس لفظ کے مسی ہیں · فراخ سینے والا <sup>، م</sup>کن ہوکہ اس سے مسنوی انشراحِ صدر کی وجہ سے لاگوں نے اس کو پیلفتب دیا ہے، جہاری زبان میں آگر فلاطون یا افلاطون ہوگیا ہو افلاطون كومخلف علوم مين برسي برسد اساتذة فن كى شاكردى كاموقع ملا-اص نے گردو مینی کے مالک کا سفر بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ مصر بھی گیا جہاں اس نے مذہبی بیشواؤں سے ریاضیات اور بہتر سکھی جو ان علیم میں يرطولي ركفت سنفه . قريبًا جالبس برن كي عمريس وه اطالبيديس فيشاغورسيون مسے مِلا جہاں اُس مانے ان کے قلیف آفدان کے جماعتی نظام کامطالعہ کیا عناله ق م سے معولا ت م اک اُس فے سقراط کی شاگردی کی -ده ملی میری کیا جہاں اس وقت فرائیونیس (Dionysjus) کی حکومت سی سیای میں اس نے اس محمران کے نسبتی بھائ ڈیو سے دوستانہ تعلقات بیدا کر میسے لیکن اس نے اپنی آذا دگفتاری سے اس طلق الین ا حكم رار كواس قدر ناراض كر دياكه اس في است كرنتاز كراميا انراكيت عبلى

قیدی کے طور میر بیج ڈالا اس سے ایک ہم وطن اندمیرس نے فدیہ وے کر اس كو چيرا يا - اس ك بعداس ف اثينيا وابس أكر أكافوى كى مبنيا دوالى -اخلاطون ادر دومر شریعی سائراکبوزگیا ہی۔جب اس نظام کرنے مطلح والنیس كا انتقال موكيا ( ١٩٧٧ - ق م ) توافلاطون كويي خيال ببيا سرا كو ويوكى مدد سيه نئه همران يبني طوالونيسيل سي بييط كواسيني اخلاقي اورسياسي نظرمايت کے زیر انڈ لانا چاہیے تیسری مرتبہ جانے کی غرض بیھی کہ موالی تیسیس اور ويوسي مفالحت كراية من مح تعلقات بهت خراب بهر مكت عقد - اين خیالات کوعملی جامه بیزا سنے کی ان تینوں کوسٹسٹوں میں وہ ناکام رہ ا -ایک مرتبہ بطور غلام بکے اور آسنری مرتبہ قتل موتے ہوتے ہجا - افلاطون کی برسیاسی اورعلی کوسششیں نه صرف اس کے سیے سبق آموز بہوئیں کلمہ آئے دا بی نسلوں کے بیر بھی آیا۔ قیمتی مبت چوٹر گئی ہیں ۔ ایک انقلابی خیالات أنكصنه والاحكرت بيندا ورصداقت كوش شحف درباره ومبين منبي بنيب سكتا اورسیاسی انقلا بات محص ایک حکیم کے فلسف سے یاسہ بیک میدانہیں س ہوسکتے۔اس کی کتاب جہودیت ہیں س کے اس تجربے کا لبّ لیاب اس جلے میں ملتا ہو کہ صداقت اور عدل کی بنایر سوسائٹی کی تعمیر عبریتیجی مکن ہوسکتی ہو جب کوئی بادشا فلسفی ہوجائے جسے ہرشم کے رد ویدل کا اختیار حال مرد یا کہیں حسن اتفاق سے کوئی حکیم ماد شاہ مرد جائے ۔افلاطون نے دیکھا کہ خود اس کے بیرے بادشاہ ہونامکن ٹنیں تو کم اند کم دوسری کوسشدش کی حالے ككسى عكمردان كواسين فلسف كا قائل كراسك اس سيلكام ليا جاسك ليكن مطلق المنان هاكم كو حكيم نبانا بهي كوى اسان كام بنيس -أكر وه كسى خيال كا قائل بوسي عاسمية توا إ وجود ايني فدرستاسي وه اس كوعل ين منين

لاسكتا ،كردوبين ك ذى اقتدار لوك البين اغ اص ومقاصد كوآساني سے قربان کرانے پر تیاد مہیں ہوستے اور عوام بھی ایسے انقلابات برداضی ہنیں ہوسکتے جن سے اُن کے مذہب اور رسوم ورواج کی کا یا پلٹ ہوجائے۔ بعداز سرابي بسيار افلاطون اس نيتج بريمني كدايك صداقت طلب عكم زياده سے زیادہ سی کرسکتا، کو کہ اس گندی سیاست سے الگ ہوکرعلم وتحقیق میں اینی نه ندگی بستر کریسے اور اس کو نه مانے پر حجواردے که وه کاس کے دریافت كرده نضرب العيتون مصدنته رفتركس طرح أغلاق اورسياست براير بيداكرتا بي - سوسائتي كاجو نظام اس دقت عقا اوركم وبيش اب كك موجود ہی وہ اس قسم کا بہیں ہوکہ نیکی اور علم میں زندگی بسرکر کے والا شخص سیاست من كام يابى سے مقد بے سكے اكثريك نفس حكيم أس إت يربيع واب کھاتے ہیں کہ انسانی زندگی کے نظم دنسق کی باگیں جا ہوں اور کمینوں کے ہا مقول میں ہیں -اسی خیال سے ان لیں سے کوئی کوئی شامست کا ارا کہی عَلَى ميدان ميں احاتا ہم اليكن محور اسے ہىءوصے ميں اس كى وه گت بنتى ہو کہ اگر اس کی جان ج جائے تو باقی عمرے سیے وہ ضلوت گڑی ہوکر سای معاملات سے بیزار اور بے تعلق ہوجاتا، کو -اگر اس کے خیالات ہیں صافقت اور زندگی کو بہترین بنانے کی قرت ہو تو دہ بائل اکا رت بنیں جاتے ویت رفته اُن کی اشاعت مهوتی رمهی هراور وه دِلوں میں سرامیت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کوئی ہرت بڑا انقلابی نیٹے بیدا کر دیتے ہیں لیکن گر وہ حکیم سیاست سے دلال میں عینس کر فود اینے عل سے براہ راست کوی نیتجربید اکرنا جاستا لو اُس کو کام یا بی نهرنی اور دنیا کو مجی اس سے نقصان بهنيتا كيون كمغلى مشاغل اورسياسي الجهنين بس كوافكارعاليه كي آفرنيش سطيح ہے کا رکر دنیں رجب تک سوسائی کا نظام ہی ہی افلاطون سے اس تلخ فربے سے سبق ماس کر سے کوئی مرد مکیم سیاسی خطیب یا وزیر ومشہر بنینے کی کوشش فرکرے علی زندگی میں کسی ایک وخت کوئی عارضی نتیجہ بیدا کرنے کی بجائے دہ اڑ لی حقائق کا انکشاف کر سے بڑے و دُر رس مگر دیرا ٹر نتا مج بیدا کرسکا ہی۔ صداقت میں قریت ہی لیکن اس کے اٹر کرنے سے طریقے دہ نہیں ہیں جوسیاسی دہمیری سے طالب اختیار کرسے ہیں ۔

افلاطون کوسب سے زیادہ فاکدہ سقراط کی تعلیم سے ٹہنجا سقراط نے
اس کے سامنے اعلیٰ درجے کے علمی اور اخلاقی نفد کی بینی سیے اور
اس کی ذہبی قرقوں میں ربط اور نظم سپیا کیا۔ افلاطون بیہلے کچے شاعری میں
بھی طبع از باک کرتا مقالکین سقراط کی شاگر دی ہے بعداس نے اس شغل
کوٹرک کر دیا اور تلاش مکست کے مقابلے میں اس کو ٹہمل سمجھا۔ بو کچے پہلے
کوٹرک کر دیا اور تلاش مکست کے مقابلے میں اس کو ٹہمل سمجھا۔ بو کچے پہلے
سقراط کا دہیں منت سمجھتا ہی۔ اور کہتا ہو کہ خدا کا شکر ہو کہ میں بونائی قومیں
بیدا ہو اور کسی وحتی یا بیم مہذب قوم میں بیدا مہیں ہوا ، ازاد بیدا ہو ا
غلام بیدا ہو ا اور کسی وحتی یا بیم مہذب قوم میں بیدا مہیں ہوا ، ازاد بیدا ہو ا

قدماً بین سے افلاطون ہی ایک ایسا شفس ہو جس کی کثیر تصانیف ہم تک بہنی ہیں ایسی تشرانیف جو صیح طور پر اس کی طرف منسوب ہوسکیں سیمتیس سے قریب ہیں۔ ان میں بہت سے مناکا کمات ایسے ہیں جن میں مقاط کی تعلیم کو اس کی زبانی بین کہا گیا ہی اور جن کے متعلق بیکہنا وشوار ہو کہ ان میں کس قدر تعلیم سفر اطری ہی اور کس قدر افلاطون کا اضافہ یا اس کی تاویلات ہیں۔ معلوم ہوتا ہو کہ اُس نے مکا لمات جالیں برس کی عمر کے قربیب سکھنے شرؤع کیے جب کہ اس نے اکا ڈمی کی بنا ڈالی ہی۔ تام مکا لمات سُقراط کی موت کے بعد مکھے گئے ہیں۔

اس بات بربحت کی گئی ہو کہ آیا محالمہ ایک فلسے کو بین کرنے کے لیے مفید طریقہ ہویا ناقص یعبن کا خیال ہو کہ مکا لیے بین ایک فلسفی ایجے بیا مخالفی ایجی طرح اپنا نظام فلسفہ بین ہنیں کرسکتا کیوں کہ ہرشخص کے جا بجا اعتراض سے اس کو المجھنا اور اس کو جواب دینا بیٹر تا ہی۔ اگر کسی سے پاس گھڑا گھڑا بیا کوئی نظام فلسفہ موجو دہ ہوتا ہو فلا طینوس اسپائنوزا اور سکیل کی طرح ایک نظام مسلم میں بین کروے ۔ لیکن افلا طون کے مکا لمات سے معلوم ہوتا ہو کہ افکار کہ دہ خو دصدا قب کی تلاش کر رہا ہو اور صاحت طور پر دکھائی دیتا ہو کہ افکار کی نفسیاتی اور منطقی نشو و بنا کس طرح ہور ہی ہی۔

كون سابيان مصنف كالصل عقيده برجس كو وه حور كالور احروا فعسمحتا برح-اکثر ندہبی صحیفوں کی تفسیر دیا دیل میں بھی مہی دِقت بیش آتی ہی۔ قیامت ہمزا دجزا اورحيات بعدالموت كي تفصيلات كوبعض لوك امروا تعم سمجقة بين اور بعض ان کومعنوی حقائق کاتمنیلی بیان قرار دسیتے ہیں۔افلاطون روح ی حیات ما قبل تجیم اوربعدِموت کی زندگی کے نقتے کھینیتا ہی، خدا کوصالع اورخانق قرار دے کر تخلیق اور ککوین کی داشان دُہراتا ہی۔ جنست اور دوسخ كى تصديرين بناتا ہى- يمين كوئ حق حاصل بنيں كہ ہم يرفيصل كرلس كدوه ان جيزوں كومحض تشاور كے طور يديني كرا ہى-اكر حديد يومكى نا دُرست موكاكراس کی برتمین کوریم محید لیا جائے کہ وہ اس کو واقعہ محید کر بیان کررہا ہی متنوی شریف میں اسی سم کی ایک بحث موجود ہے۔کسی نے مولا ناشمہی اعتراض کیا كرآب جودا تنات بيان كرقے ہيں أن ميں سے بہت سے تا رہنی كا ظے غلط موست ميں - اس يرمولانا من سواب ديا كرمحه كوبراه راست كسى قق یا واقعے کی صحبت سے مطلب نہیں میں تو یہ قصے محض تمثیل سے طوریہ بیان کرتا ہوں سے

## اے براور قصنہ جوں پہیامہ ایست معنی اندر وے مثال دانہ ایست

مولاناروم افلاطون سے کم درسجے کے مفدی عکیم نہیں ہیں ، ان کا نام ہی لوگوں نے مولوی معنوی رکھ دیا۔ موسی اور فرعون کا قصر بیان کرتے ہوئے دہ فرماتے ہیں کہ موسوست اور فرعونیت کی پیکار زندگی کی ایک ازلی اور ابدی حقیقت کو واضح کرنا جا ہم اہموں جوہردقت موجود ہی لیکن اس سے یہ نیچہ نکا لنا فلط ہو گاکہ وہ موسی اور فرعون کے موجود ہی لیکن اس سے یہ نیچہ نکا لنا فلط ہو گاکہ وہ موسی اور فرعون کے

فاقع کو تاریخی نہیں سیجھتے ستے۔اسی طرح بہوسکتا ہوکہ تکوین اور قیامت اور برزا کے دائر اور قیامت اور برزا کے دائرات کو معنوی فہوم کی تابی سیجھے اوران کو معنوی فہوم کی تثیل کے طور ایسی استعال کرسے۔

فلسف اور زندگی کے تمام اہم مسائل افلاطون کی تصنیفا من سی بھیلے ہوے ہی تسکل یہ بوکداس کی کوئی تصنیف کسی خاص مضمون کے ماتحت ہنیں اور مکالمے کی دجہ سے انداز بیان میں کوئی خاص سلسل ہنیں۔اس مے فلسفے کا خلاصہ بین کرنے کا ایک طریقیہ یہ ہوسکتا ہو کہ خاص خاص خواتا کے ما سخنت اس کے منتشرخیالات کومنظم کیاجائے اور تھیران پر تبصرہ کیا عائے۔اکٹر مورض فلسف نے یہی طریقہ اخلتیار کیا ہولیک اس انداز بیان میں فلسفیا مذختگی بیدا ہوجا نے کا اندلیشہ ہو۔ د دسرا طریقہ یہ ہو کراس کی سی ا کہا ہم تصنیف کو لیا جائے جواس کے اکثر دبیش ترافکار کی جامع ہو اوراس کے اندر بیان کردہ مختلف فکار اوراُن کی آفرینیش کو واضح کیا <del>گئے۔</del> خُنْ فَتَمتَى سے افلاطون كى منہور ترين تصنيف جہوريّ اس مصرف كے ليے نهایت موزؤن بی اس کتاب میں جدب اور متدن زندگی کے تمام مسائل اس خوبی سے آگئے ہیں کہ گزشتہ تنکی صداوں میں کوئی زمانہ الیا ہنیں گزر ا جن میں مار صف والوں کو میمسوس مذہو کہ سیمسائل خود اُن کے اپنے زمانے سے ماکل ہیں جہورہ اُن کتابوں میں سے ہی حوفطرت کی طرح کھی کہناہیں موسكتين كتابون ي عمري ترت يمي مختلف جانورون ي طرح مختلف مجت ہے۔ بعض تحریروں کی عمر روز ناموں کی طرح بکے روزہ ہوتی ہی مبعض کی ایک ہفتہ بعض کی ایک مہینہ معض احینی کتابیں سال دوسال یا دس بیں سال تک پڑھنے کے قابل رہتی ہیں ۔ تعبف کتا بیں صدیوں تک

مُستندر سبّی ہیں ۔لیکن دنیا ہیں حیندکتا ہیں ایسی بھی ہیں جن میں تعبض زمبری صحیفے بھی ہیں جن میں بیا ن کردہ حقائق فطرتِ از لی کا آئینہ ہوئے ہیں۔اسی کتابی كبي بوسيده نهيل وتين ان بركوبي خذال نهيب آتى جهورية افلاطون السييمي ا کیب کتا ب ہی ، مختلف زمانوں کی سیاستوں اور معاسترتوں میراس کا کمچیونڈ کچھ ا نزیدِ ابی ، حدید متدن میں بھی تعبی براے براے نظامات اس کے ایز سے خالی نهیں ہیں ۔ فردادر جاعرت ، اخلاق اور سیاست اس میں دوہن میرکیشس سنتے ہیں ، ہر مسلے میں زندگی کی وحدت اور اس کا نا کابی تقسیم ہونا تا ان بی کسی ایک منکے کا کوئ الگ عل نہیں ہی۔ زندگی کا نصر العین ایک عضوی وجو د کی طرح ہی جس میں ہرعضو کی زندگی دوسرے اعضا کی زندگی کے ساتھ والبتہ ہے کوئی عضوالگ ہوکر زنرہ نہیں رہ سکتا ۔ افلاطون کے مکا لمات! فکارِ عالمیے خزلنے ہیں نیکن ان تمام خزالذں کی تنجیا ن جمہور تیائے۔ اندر ہوجود ہیں۔ ما بعد الطبيعيات، الليات، نفسيات، اخلا قيات ، سياسيات ، تعليميات فنون تطبیفہ کا فلسفہ سرب اس کے اندر ہم بھٹیں اس انداز کی ہیں کہ ان کی نبضیں ہاری موجودہ زندگی میں بھی اسی طرح تراب رہی ہیں جس طرح کہ دة تنين صديال كيال تراب ري حتيل جهورست ، أمريت ، است تراكيت، صَبِطِ تَوليد، اصلاح نسل، ماكيا ويلى ، روسو ، نيشف بيان تك كم فرائلً كى نفسى تعليل كي حرا يتم بھى اس ميں موجود ہيں - ياران مكت جو كے جيلے ایک شاہی دسترخوان ہو صلاے عام میں برخیال ادر مرقماش سے شخص كو دعوت دى كئى بى- امرسى كا قول بى كە قاسىفىدا فلاطون بى اورا فلاطون قلسفىدا یه دوبون لفظ مرادف بین افلاطون کے فلیفے کا سیخوا مجہورت میں بر کشیار ہفت ملت مجی سوخت ہوجائے قداس ایک کتاب کے باتی رہنے

سے فلسفہ باتی روسکتا ہی۔ اب ہم اس زندُہ جا وید کتا ب کا خلاصہ پیشیں کرتے ہیں۔

## جهوربإ فلاطون كالملخص

سقراط اسینے چندا حباب کے ساتھ ایک دیوی کے نتید ہارسے واپس آربا ہی، سفراط کے ساتھ کلوکون بھی ہی، راستے میں بولی مارکس کی طرفت سے اُسے ایک بیغام مانا ہوکہ میرے گھریں اُرک جا فَ ،صحبت ایٹی ہے گی اورمیرے والدسیفالس تم سے بل کرخوش ہوں کے ۔سیفالس اب بہت مُعمّر ہوجیکا ہر سقراط سیفانس کے ہاں تظیرنے پر راضی ہوجا تا ہی۔ ذی فہم احباب میں ببیٹے کرگفتگو کرسنے کا اُس کوشیکا ہو۔ کیلے تعکّفاً ابھار کرتا ہی۔ کیکن حلد ہی راصنی ہوجا تا ہم ۔سیفالس کہتا ہو کہ میں بڈیجا ہوگیا ہوں بڑھا پے میں اور سب لذتیں غائب ہو جاتی ہیں فقط انجٹی گفتگو کی لڈت باتی رہجاتی ہى ميں تواب كہيں جا ہنيں سكتائم ہى مهرياني كرو تو كبھى كھى آجا ياكرو-سقراط کو سرچگرمضمون مل جاتا ہی، وہ لوچیتا ہو کہ بڑھا ہے کی نسبت کیا سائے ہی - مرد بیر جواب دیتا ہی کہ اوگ بڑھا ہے کو بہت بڑا کہتے ہیں -کیس بیری وصدعیب - لیکن میری راے تو یہ ہوکہ برط صایا ایک سکون تلب كا زانه بى حذبات اورنفس آماره كى جبّارى حتم بهوجاني بى بعض برُّ م جن مصائب وآلام کی شکایت کرتے ہیں وہ ان کی خاص طبیعتوں کے ساتھ والبسته موت بي محض برصاب كانبخير نهي موت مقراط كهتا بي مكر يوك يركبيس كے كرئم برط صابي يس إس بير مطئن بوكرئم وولت منداوى بو-سيفانس جواب دينا ہو كہ إن اس كہنے ميں مقوط ى سبب سيائ ضرور بو

گریں اتناضر فرکہوں گاکہ اگر نیک مگر نا دار بُرِّھا خِش نہیں ہوسکتا تو برفس
امیر برُّھا بھی اطینان سے زندگی بسر نہیں کرسکتا، اطینان کے لیے دولت
کے علاوہ نیک ہونا بھی لا ذی ہو ۔ سقراط کہتا ہو کہ دولت کی نسبت تھاری
یہ را سے فالبًا اس دھیہ سے ہو کہ تم نے دولت کمائی نہیں بلکہ در شے میں
یہ را سے فالبًا اس دھیہ سے ہو کہ تم نے دولت کمائی نہیں بلکہ در شے میں
یائی ہو ۔ لیکن یہ بتا ہو کہ دولت کا اخلاق ادر اطمینان کے ساتھ کیا تعلق ہو۔
جواب بلتا ہو کہ واقعہ یہ ہو کہ بڑھا آخرت اور جزا دسمزا کے قریب پہنچ جاتا
ہو۔ اگر دہ دولت مند کھا اور ہو تو اس کو اطبینان ہوتا ہو کہ دہ ان براعمالی سے بھا ہو کہ دیا ہو
دہ کیوں کئی کا حق ارسے اور کسی برظلم کرے ۔ دولت سے دین سلامت
دہ ایوں کئی کا حق ارسے اور کسی برظلم کرے ۔ دولت سے دین سلامت
رہتا ہی ادر النان ناانصانی سے بیا رہتا ہی ۔ سقراط پو جیتا ہی کہ کھا دے نزد کی

بزرگ می بون اور اینے قرضے ادا کرنا مجو کچیوس کا ہر اسس کے محدد میں اور است حوالے کرنا م

سقراط مبرحالت میں یا اس کی استثنائ صورتی بھی ہیں۔ اگرکسی دوست کی تلوار میرے پاس ہر اور اب جب کہ وہ دلوانہ ہوگیا ہر اور وابس مائلتا ہر لؤکیا ازر وسے عدل مجھے اس کا مال اس کے حوالے کرنا لازمی ہی۔ ، ،

ده بذرگ اس ما ہر ممناظر کے ساتھ تعبلا کہاں تک حیلتا۔ ده و موسسری طرف رجوع ہوجاتا ہی اورمناظرے کو اسپنے بیٹے پولی مادکس سے سپرد کو شیا ہم اس طرح مشروع ہی میں وہ مضمون سامنے آجا تا ہی جو بوری کتاب کا موضوع ہی کہ عدل کیا ہی اور مردِ عادِل یا جا جبت عادل کیسے کہ سیکتے ہیں۔ سقراط جب تناقص کی طرف اشارہ کریا ہو تو اس کو جواب ملتا ہو کہ عدل میں دہی بات کرنی چاہیے جومناسب ہو تعییٰ جس سے دوستوں کوفائڈ پہنچے اور دشتنوں کو نقصان ۔

سقراط ۔ یہ نف ادر نقصان کرتم کا ہڑگا۔ پولی مارکس ۔اگر لرائ حبگرا ہوتو دوست کی حابیت کی جائے اور دشن

· کے خلات لڑا جائے۔

سقراط ۔ اگریہی ہو توصلے ہیں عدل کس کام آئے گا اور کیا دوستوں کی فاط اگر چری کرنی بڑے تو جائز ہی۔ اور کیا ہارے دوست فقط نیک ہونے جاہییں اور دشن بڑے لوگ ہی ہونے جاہییں اور دشن بڑے لوگ ہی ہوں ۔ دوستوں کے ساتھ احتیائی کرناجا ہیے بخاہ وہ کیسے ہی ہوں۔ ہوں اور دشنوں کے ساتھ برائ خواہ وہ کیسے ہی ہوں۔ سقر اط ۔ بُروں اور دشنوں کے ساتھ بڑای کرنا احیائی یا عدل کیسے ہوسکتا ہی۔ سقر اط ۔ بُروں کے ساتھ بڑای کرنا احیائی یا عدل کیسے ہوسکتا ہی۔ مدل اگر خیر ہی اور نقصان سفسہ تو خیرسے سٹر کیسے سرز د بوسکتا ہی ۔ بوسکتا ہی جائز ہی ۔ بی تو کسی و دولت مندقوت برست آ دمی ہی کا جی کونا طب بیس بڑائی جائز ہی ۔ بی تو کسی و دولت مندقوت برست آ دمی ہی کا جی کونا طب کرے کہ سکتا ہی ۔ بد آ دمی بدلہ لینے والے نیک آ دمی کونا طب کرے کہ سکتا ہی ۔ بد آ دمی بدلہ لینے والے نیک آ دمی کونا طب

گر برکنم و تو بر مکاوشیات دبی بیں فرق سیاب من و تیعیبیست بگو

یہاں پر افلاطون سقراط کی زبان سے دہ تعلیم پین کرتا ہی جے عیسائی صرف میچ کی طرف منسؤب کرکے کہتے ہیں کہ اس سے قبل کھی کسی سفے سے نا در تعلیم نہیں دی -افلاطون یہ نما بت کرتا ہو کہ اجھائ بُرای اور عدل و بے عدلی کے عام تصوّرات حکرت کے معیا ر برصیح نہیں اُتریتے ۔

اب ایک و در مرا رنز مکیب صحبت تحراسی ماکس جو بحت میں رنٹر مکیب ہونے کے سیے بید تول رہا تھا، میدان میں اُتر تا ہی اور کہتا ہی کہ یہ بحث كبواس بو ادر اصل حقيقت يه بوكه " قوت بي كا نام حق بي حب كي لاعظي اس كى بھينس، جو قوى انسان كى غرض ہو وہى عدل ہو "مكم داں جو قوانين بناتے ہیں وہ اپنی اغراض کے لیے بناتے ہیں - اس پرسقراط کہتا ہی کہ اگر حکم ران غلطی کرے تو اُس سے اُس کی قوت کی بقائی عُومَ لوری نہیں ہوگی اس لیے یہنیں کہ سکتے کہ قوی حکم ران جو قالون بھی بناتے ہیں اس سے ان کی غرض پوری ہوتی ہے۔ان کے علطی کرنے کا احتمال ہی اس سیے ہرمالت میں ان کی غرض لپرری نہیں ہوتی - علاوہ ازیں ہرعلم اور فن کاموضوع ہوتا ہی مصوّر كاكام يه بوكرتصويراجي بنياس كى وردانى اورعارضى غرضيس اس كيسامة برا و راست نہیں آتیں ، اسی طرح عدل کا مقصد بینہیں ہوسکتا کہ تماضی یا عدل كرف والے كوفائدہ بنيج لكه ان كوفائدہ سنج جواس كے سامنے مقدمه ميتي كرت بي مبرعلم اورعل مين فائده براه راست كسي موضوع بامقصود

مخفراسی ماکش - زاہ حضرت یہ تو بتائیے کہ تھاری کوئی دایہ بھی بھی اور
یہ بیس اِس لیے بوجیتا ہوں کہ اُس نے تمقیں ریمبی نہیں بتا یا
کہ جرواہے اور اس کے گلتے ہیں باہمی رشتہ کس قسم کا بہوتا ہی۔
جو با بوں اور حکم را لوں کا ایک ہی تھم کا حال ہو وہ جا لذروں
کی اس وجہ سے دیکھ بھال کرتا ہی اور ان کو موٹا تا زہ کرتا ہی

کراخیا گوشت کھانے کوسلے ۔ حاکم بھی زعریت میں نظم دنسق اسی
دحب سے قائم رکھنا جا ہتا ہی کہ خوداس کو زیادہ نفغ اور قرت حال
ہو۔ رعبیت اس کے لیے الیسی ہی ہی جیسے جروا ہے کے لیے
ہیر س ۔ ونیا کا بجر بر بہی بتا تا ہی کہ ادنی قتم کی چوری اور ظلم
کرسنے والے کولوگ بہت بڑا جا نئے ہیں لیکن ڈاکا اگر
وسیع بیمیانے بر ہم اور کام باب ہو تو ڈاکو معزز ہوجاتا ہی،
فقط ادیے! ڈاکؤ کہلاتا ہی وسیع بیمیانے پر ڈاکا مارے والا
اور قتل وغارت کرنے والا بڑے برطے القاب کاسمی ہوجاتا
ہی اس کولوگ اعلی حضرت جہاں بناہ معدلت گئتر اور خدا کا اسایہ
ہی کا نام ہی اور سے انصافی بڑی فائدہ بحش ہوتی ہی وادر عدل
ہی کا نام ہی اور سے انصافی بڑی فائدہ بحش ہوتی ہی اور عدل
سے زیادہ قوت رکھتی ہی

**سمقراط - توممقارا**مطلب به مؤا که بے انصافی ایتی ہج اورانضاف بُرا یا یوں کہو کہ عدل *م*تر ہی اور ہے انصافی خیر -

عقراسی ماکش اس نیتج کو قبول کرنے سے گریز کرتا آب اور کہتا ہو کہیں بینہیں کہتا کہ عدل سفر ہو بلکہ ایک قسم کی سادہ لوحی اور حاقت ہواور بے عدلی ایک قتم می مصلحت اندیشتی ہو۔

ستقراط-کیا غیرعادل تم کوعاقل اورنیک معلوم ہوئے ہیں -تخفراسی ماکش به یقیناً ،خصوصاً اگر وہ بے انصافی میں کمال بپاکسکیں اور قوموں اور سلطنتوں کو تہ و بالاکرسکیں - میں صرف گط کروں کا ذکر نہیں کر رہا اگر حیج بیب تراشی میں بھی ہرہت فا مکرہ ہوسکتا ہی بشرطے کہ اس صفائی سے کی جائے کہ آدمی کیڑا نہ جائے۔
سفر اط۔ اگر ہم بے الفہانی کوع ت اور دانائی اور نیکی کہتے ہو اور شام
احتیائیاں اس کی طرب منسوب کرتے ہوتو بھا اسار لال
بہت قری ہوجا تا ہو کہوں کہ ان احتیا ئیوں کوہم بھی اجھا کہتے
ہیں۔ فقط متر یہ کہتے ہو کہ یہ احتیائیاں نا انضافی سے حاصل
ہوتی ہیں۔ مگر یہ تباؤ کہ یہ سیج مج متحا را عقیدہ ہی یا محض تسخر
اور ہجت کی خاطرایا کہ رہے ہو۔

اس کے بعد سقراط اس کو مناظرے کا ایسا حکر دیتا ہوکہ اس کے ممنہ سے کہنو سے کہنو سے کہنو سے کہنو سے کہنو سے کہنوا کہنوالیتا ہوکہ عدل نیکی اور عقل مندی ہو اور بے انصافی برای اور ناوانی ہے

سقراط- ہاں اب آئے جاو تم نے بیجی کہا تھا کہ نا الضائی ہی قدت ابی- عم اس سے انکار نہیں کر دگے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک ملکت غیرعادل یا ظالم ہو اور طلم سے دوسری سلطنتوں کوغلام نبانے میں کام یاب ہوگئی ہو۔

مجفراسی مآکس - بھیناً کا مل طور رہنے مادل سلطنت ایساہی کرے گی-اور بغیرعدل کے قائم اور مضبوط رہے گی ۔

سقراط - مجھے زراً مہر ہائی کرکے ہے تباؤکہ کیا کوئی سلطنت یا فوج یا واکو وَں ادر بدمعاشوں کا گروہ کام یابی سے کوئی کام کرسکتا ہی اگر اس کے افراد ایک دوسرے کو نقصان بینجانے برآ مادہ ہو مقراسی اکس نے کہا کہ ڈاکووں کوجھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا پائےگا۔ سقراط ۔ تو یہ سملوم ہوا کہ ناانصانی تفریق ادر نفرت اور چھ گڑے ببدأكرني بحاور عدل سيهم أنبكي اوراخوت سيدا مهوتي بحاسبي غیرعا دل ا ورظا لم گروه کونجی عدل کی صرورت ہی ۔ اس میر تحراسی ماکس کو محسوس مُواکه میں بھر حال کے اندر آگیا ہوں اور زرا تاتل كے سائھ كہاكہ ہاں دُرسْت ہىئم سے تھبگراكون كرہے ، آ كے جلو ۔ سقراط - جب ناانضائی میں بیمیلان ہوکہ دہ باہمی نفرت پریدا کرے تو کیا ظالموں کے گروہ کے افراد بعد میں ایک دوسرمے پر بہنیں بل بڑیں گئے اور مشرکہ عمل سے لیے بے کار بہنیں ہوجا کہنے اگر دنوآ دمیوں کے دلوں میں بھی ناانصافی ہو لو دو بھی مل کر کام بنیں کرسکیں گے۔اورنا انصافی آگر ایک، ہی فردس ہو تو كيا وه اس فرد كو قوى بنائے كى سىم ديكھ عيك ميں كه نامنصفى كى فطرمت يبي ہو كه تثر فوج خاندان جہاں اس كا وغل مواول افرّاَق اور انتشار مبدا بوا - اگرکسی فرد کے جم میں بحبی ککش جائے تو اُس فرد کی مختلف قوتیں ایک دومسے پرطلم کریں گ افد وه فرد کم زور بیار ادر تباه بوچاست گا-اب بم رپرید خابت موگیاکهٔ ناآنفانی نه صرفت دانای ست هرفهم بهر كبكه قوت رسي مجى محروم بوكيول كرشام قوب وحدث مقصد ا درا شتراک عمل سے ہیدا ہوتی ہج۔

اس کے بعد ایک سوال المبی بحث طلب ابتی رہ ما تا ہی اور وہ ا کی کہ عادل کو مُسترت یا سکونِ قلب زیادہ حاصل ہوتا ہی یا غیرعا دل کو۔ مقراسی ماکش کا دعویٰ مقاکہ عادل کے مقابلے میں غیرعادل مُسترت کا ہہت سامسرمایہ جمعے کرلیتا ہی اور عادل کی زندگی اکثر کس میرسی اورمُصیدت میں

كرزرتى بى اس كاعداب سقراط به ديتا بى كه برجيز كا ايك مقصد موتا بى اور برفن كاايك مقصد موتا بى، اس من ده اعضا اور ننون تطيف سيمتالين لیتا ہے۔ اوازوں کے نظم سے نغمہ میدا ہوتا ہو اس کے معنی ہیں کہ ہر *سگر* ابنی اپنی حبکه اینے اپنے النواص کولورا کررہا ہی اور د وسرے سروں بہر ناجائر وست اندازی بهیس كرتا مسرّت یا اطبیان قلب ایك رفعانی چیز ہی جب رؤح کے اندرنظم اور صحت ہوتو اس سے ممسرت ادر اطینان پیدا ہوتا ہو یغیرعادل البان کی رؤح میں عدل ہنیں ہوتا جس کے بیمعنی ہیں کہ اس کے جذبات خواہشات شہوات اور خیالات میں ہم آہنگی نہیں ہے ، ایک کی ایک نہیں شنتا ، ایشی رؤح میں اندرونی بغاد کا ہونا لازمی ہی ، ایسی بغا وست کے ساتھ اطینان کیسے وابستہ ہوسکتا ہی-كوئ بدانسان صيح معنول مين طبئن نهيل بوسكةا دوسرو ل كو تعبض اوقات خوین معلوم بهوتا ہی کیکن اس کی وہ خوستی دھوکا بھوتی ہی ، خود اس کے اندام بغاوت کے سفیلے باہم اویزاں ہوتے ہیں۔ پیننے والے ہی کومعلوم ہوتا ہے کہ جُوتا کہاں اور کیسے کامٹ رہا ہی - افلاطون جا بجا فون تطبیعہ کی مثال<sup>وں</sup> سے اِس کیے کام لیا ہو کہ نیکی اور موسیقی دنسیسرہ میں بہت سکیم مشابهت یای جانی ہی۔ و ونوں ہم اسٹگی سے بپدا ہوتی ہیں، دو او کی قدر وقيمت ذائق مي لعين ان كى غرطن ان سے فارج بنيں موتى ، دواول حددً دمستناس سيريا بهوت بي وفن تطيف محف خاص فتم مي علم كانام ہنیں ملکہ اس علم سے خاص تم کے عل کے سیدا کرنے کا نام ہو۔ شاع وہ تنهیں جو شغر کے سکتا ہی ملکہ شعر کہتا ہی،مصوّر وہ نہیں جو تصویر بنا سکتا ہی ملکہ واقعی نباتا ہو. اخلا قبیات ادر حبالیات میں اس قدر مشاہبت ہو کہ سقراط

دافلاطون سے کے کر آج کے لیعض حکما ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہے ہیں۔ کر ثان کے اندر وحدت ، ہر چیز کا اسپنے ٹھکا نے پرمونا اور اپنا وظیفہ ادا کرنا اور اس وحدت سے ہم آ منگی اور شرست کا پیدا ہونا سفر و نفیے میں بھی موجود ہی اور اخلاقی زندگی میں بھی۔ یونان میں فلسفے کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ بھی بہت ترتی کر چکے سکھ اور پوری قوم کے نفوس میں یہ احساس موجود کھا کہ حق ، حسن اور خیر ، ایک ہی حقیقت کے تین بہلو ہیں احساس موجود کھا کہ حق اور خیر ، ایک ہی حقیقت کے تین بہلو ہیں اور ایک سے دوسرے پر روشنی بیٹری ہو ۔ انیسویں صدی میں انگریزی ماع کو کیش سے دوسرے پر دوشنی بیٹری ہو کہا اعادہ کیا کہ جمال صدافت ہی اور صدافت میں انگریزی جمال ، اور اقبال ؓ نے بھی اس کو ایک مصرع میں بیان کیا ہی سے حسن آ مئینہ حق اور دِل آئینہ مشن

م٠١ واستان دانش

اس کو کرتے ہیں مثلاً ورزین ، طیابت ، تیمار داری رُسپریکانے کی کوشش وغیرہ وغیرہ کوئی شخص ان کو ان کی ذاتی لڈت یاخر بی کے لیے لہسند نہیں کرتا لیکن انچے نتا سجے کے لیے ان کا کرنا بھی ناگزیر مہوتا ہی ۔ میں پوچیتا ہوں کہ عدّل ان تینوں میں سے کس قسم میں داخل ہی۔

ہوں کہ عدّل ان تنیوں میں سے کس شم میں داخل ہی -سقراط نے کہا کہیں ہیں کو دوسری شم میں شمارکر تا ہوں کہ وہ فی نفس بھی خیر ہی اور اُس سے نتائج بھی اسچھے سیدا ہوئے ہیں -

کلوکو اُن ۔ تو بھراس بارے میں مھاری رائے سارے جہان سے الگ ہوکیوں کد تمام دنیا اس کو اس تبینری ناگدارتسم میں شارکر ٹی ہو۔ کھبی شہرت کی خاط اور کھبی اچھے نتا نج کی خاطر اس کو کٹروی دَوَاکی طسسرے بپینا بڑتا ہو کیکن خود اس کی خاطر کوئی اس کو گوارا نہیں کرتا میں بختیں تباتا ہوں کہ عدل داکین کا اخذ کیا ہی۔

عدل کے طالب دہی ہوتے ہیں جن میں قالون سے بالا مر رہنے کی قرت ہنیں ہونی - عادل اورغیرعاول دواؤں کومطلق الدنان قدّست دسے کر دیکھیو تومعلوم بوجائے گاکہ ان میں کو کھی فرق ہنیں رہا دونوں جس طرح جی جاہے گا این اعراض کو بدرا کریں گے، عادل بھی تا اون کا نام ہنیں لے گا۔ کہتے ہیں کہ كُانْكُس الكِك كَدْريا عَنا اس كوايك جا دؤكي الكويطي بائته لكي ده اس الكويمي کو پہنے رہتا تھا اس کو اندر کی طرف گھمانے سے وہ دُنیا کی نظروں سے غائب ہوجاتا اور کیرملیٹ دینے سے موہود موجاتا تھا۔اُس نے گڈریوں کے مجمع یں یر کر شب دکھا یا سب اُس سے مرعوب ہوگئے اور اس کو اپنی طرف سے با دشاہ کے دربار میں نمایندہ کرکے بھیجا۔ دربار میں پہنچ کر اس نے ملکہ کر ورغلایا، بادشاه کوتش کر دیا اورخود بادشاه هوگیا یکیون که ده جوچایتا سخا، کرتا بھا اور کوئی اس کومکیڑ نہیں سکتا تھا میں بیکہتا ہوں کہ کسی انسان کو بھی المركانكس كى انكومتى بل حاست لو وه دى كريا كالبحر كالكس في كيا ، إنا فطرى ذوقِ عدل کسی میں نہیں کہ ایسی قوست کے باوجود یا بندا مین رہے ۔ آؤ داو شخصوب كالمتفا بلهكري ايكسكامل غيرعادل اور دوسراكا بل عادل \_فرض كرو كه بيراغيرعادل شن سرامكار معالمه فهم ادر دليراي، قرتب بيان كالهجي مالك ہی، رہا کا را دیسا کو کرسب کھے کرنے کے باوجود سجی لوگوں کی نظروں میں متبر بنار متا ہو ،کبھی غلطی کر بیلیٹے توصاف بچ کربجل جاتا ہی، دؤلت پیدا کر کے كثرت سے اپنے خرخواہ بداكرليا ہى جو ہرحالت بيں اس كى مددكرنے بد أماده رنهت بي ، صرفررت برس توزيردت سيعي ابنامقدرهمل رسك ہى -اس كے مقابلے ميں ايك دؤسراشخص ہى ننها بيت ستريفيك لنفس، مون عادل وكهائ دينا أس كو كوارا بنيس بكه حقيقي عدل اپني فطرت بين ركھتا ہو-

ابن الوقت ہنیں ہی ، مؤقع دیکے کر اصول ہنیں بدلتا بلکہ عدل پر قائم رہنا ہی۔
اوگ غلط ہنی سے اس کو دُسٹن سیجھتے ہیں لیکن وہ مدح و ذم اور نفع ونقصا
کی بروا ہنیں کرتا سیجے لو کہ اسسے آدمی کی کیا زندگی ہوگی سوا ا ذیت کے
اسے کچے حاصل ہنیں ہوگا مکن ہی اُسے کو ٹیسے پڑیں اس کی آنگھیں کال دی
جائیں اور اُسے مصلو سبا کردیا جاسئے۔ اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ عدل
ایک وصوکا تھا۔ مذا نسانوں نے اس کو سرایا اور مذوای اُوں سنے اور نہ
کسی اور سنے اس کی مدو کی ۔

اس کے بعدگلوکون کے مجائی نے اسپنے تعبائی کی تائید میں کچھ کہنا شرؤع کیا ۔

معتم ، موقیب اور بیق کدوه ان کو سی بننے کی تلقین کرنے استے ہیں اس سے بہنیں سی جمنا چا ہیے کدوه ان کو صیح معنوں میں عادل بنانا جا ہے ہیں کہ وہ سر لھیت منہور ہوجا کیں اور معتبر شالہ ہوں تاکہ ان کو مال دولت عہدہ شادی بیاہ ان شام امور میں کا بابی حاصل ہو، کو کی نہیں جا ہتا کہ یہ بیج عادل ہوئے تو دُنیاوی چیزوں اور راحق میں سے اُن کو کی جمی حاصل ہونے کا تھا لئیں مذہبی تعلیم بھی ان بیچ کی جمیب موجا کیں مذہبی تعلیم بھی ان بیچ کی جمیب وغریب دی جاتی ہی کو ہوئیا گئی ہیں ہر جبز سے کو گئی ہیں کہ دراحق میں سے اُن کو کی جمی حاصل ہونے کا تھا لئیں مذہبی تعلیم بھی ان بیچ کی جمیب وغریب دی جاتی ہی کو بھی تو آخر سے ہیں جبت کا نقشہ کھیئے کر انھیں تبایا جاتا ہی کہ تعفیل تبایا ہی کہ نیس معلل کہ نیک آدمیوں کو بھی اور بین اور بدوں کو لذیتیں عطا دیا تا ہی کہ اور بین میں اور بدوں کو لذیتیں عطا کہ دیا تا ہی اور بین در ویش بھی گھر گھر سے بیں کہ معقول نزران دلوادہ تو متھا رہے اور متھا رہے آیا و اعدا وسب سے گئی ہو خصاوا دیتے ہیں اور مقال دیتے ہی اور دیتے کر دیتے کی دیتے

سے دیوتاؤں کوراضی کر لیتے ہیں۔اس سے بحقی کے دل ہیں ریہ بات ببیٹر جاتی ہی كر حقيقي عدل كوشي ايك حاقت أبو - كناه كرو لذتيس الطاوادر رياكاري ست معتبرسنے دیمہ۔ یہی سب سے ایچا طریق ہی۔بغل میں قرآن اور ول بین میلان۔ خطیب اور وکیل بھی لوگوں کو یہی سکھا نے ہیں کہ سے اور تھوس میں متیز کرنا صرورى بنيس اصل مقصديه مونا عاجي كمتمارى جوغض بوأس كوزدربيان مستصيح نابت كردو-اس نن كي تعليم ويت بهر اور بري قدر كي جائي بري معزز نوگ بڑی بڑی رفمیں دے کر اپنے کبچوں کو ربیقلیم دلولتے ہیں۔ شاید ہی کوئ التٰد کا بنده ایسا ہو جو ہرقتم کی قرنت حاصل ہوئے ہوئے بھی عدل کو فی نفسہ خیرا درسعادیت سمجھ کر بر قرار رکھ سکے ۔ جو مذمریب لوگوں میں را بج ای اُس نے بھی خودنیکی میں کوئی حسن مہیں سمجھا اگرینگی خومن گوار جیز ہوتی اور خود آب بي اينا اجر موسكتي تو لوگوں كو اس طرح تعليم مندى جاتى كه عدل كردكيون كراس سي بهت عرفت اوربهب بهرت عال بوكي اورطرح طرح کے مفاوحاصل ہوں گے اگر دنیا ہیں ہنیں تو آخرے میں ثمام ممنؤعہ لذتیں م کوعطاکی چائیں گی ہم نے کسی کو یہ تباتے ہوئے بہیں شناکہ نیکی یا بدی كانحود انسان كى فطرت أوراس كى رؤح يركيا الزيشة تأبيح-اندروني الزات بتانے کی بجائے خادجی انعام وعذاب بی سے کام لیاجا تا ہی جس سے لوگوں میں بیدیقین عام ہوجا تا ہے کہ نیکی میں فی نفسہ کوئی سعادت اورمسرت ہنیں، اس کی ملخی کو آپیدہ نفعوں کی خاطرگوارا کرلینا جا ہیے جب کے بیہ فاست مذكميا حاسئ كه خواه كوى خدايا انسان وليصف والامويام بهونيكي اور بدی لاز می قوانین کے مائشت رؤح کے اندرصحت یا خرابی پیدا کریں گی تب تک کسی کی نظرت مدل کی طرف را عنب بنیں ہوسکتی۔ اس چیز کے بٹوت کی صرورت ہی کہ نیکی خودسب سے برط اجر اور بدی خودسب سے برط اجر اور بدی خودسب سے برط اجر اور بدی خودسب سے بطری مزا ہی میں ہم ہوں کہ عدل کی ماہیت کیا ہی ہ

بہاں بہنج کرسقراط یا افلاطون نے ایک عبیب گریز پیداکیا ۔اش کے
زہن میں افلاقیات اورسیاسیات دو الگ الگ موضوع بنیں ۔اش ال
کے جواب میں وہ یک بیک فرد سے جاعت کی طرف آنا جا ہتا ہی اور کہتا ہی
کہ عدل کی بحث فرد کے متعلق بھی ہوتی ہوا ہرجاعت کے متعلق بھی اور فیال یہ ہوکہ عدل کی جو فی امہیت بھی ہو وہ فرد میں بھی بائی جائی ہی اور جاعت میں بھی جو جو فرد میں بھی بائی جائی ہی اور جاعت
میں جلی حروف میں ملتا ہی ۔ اگر کسی کی آنکھوں کا امتحان کرنا ہوتو بہلے اس سے جلی حروف بڑھوا ہے ہیں ۔آؤ اسی اصول بر ہم بیلے جاعت کامعائن کریں اور دکھیں کہ اس بیل جاءت کامعائن کی اور دکھیں کہ اس بیل جاءت کامعائن کریں اور دکھیں کہ اس بیل عدل کی کیا صورت ہی یا ہوتی جائے۔ آفرد کھیں کے اس کے ارتقا میں عدل وآئین کا کرسلطنت کیسے وجود میں آنا جائے گا۔

آدمی کوخوراک جاسیے ، کمچے لونتاک چاہیے اور رسینے کوکسی قسم
کامکان چاہیے ۔ کاشت کاری ، معاری اور یا فندگی کی ضرورت سے کم
از کم چار یا بخے آدمی ایک جرح موکر رہیں گے ۔ ایک شخص اگر ایک ہی
کام کر سے لو وہ احتجا کر سے گا۔ اس میں جہارت اس کو زیادہ ہوگی تقییم کار
ظہور میں آئے گی ۔ اس سے مُباد لے کی ضرورت بیڑے گی۔ ہرتم کے
ضروری بیٹے بیدا ہوجائیں گے ، برطھئی لوبار دغیرہ سب موجود ہوجائیں گے
ایسی ضروریات بیدا ہوجائیں گے ، برطھئی لوبار دغیرہ سب موجود ہوجائیں گے
ایسی ضروریات بیدا ہوجائی گی وجہ سے جو اس بستی میں اجھی طسسی

دا فرمال اس كي عوض مين إبريمينا براسي كا- ابني خاطر بنيس تودوسر مي تمرون كى خاط ختلف بسم كى چېزىي بنانا بىلىي گى ، تجارت مى دوغ بوجائے گى ، مھوك فرویتی بھی ہوگی اور مزرہ فرویتی بھی وعمرہ ۔مباد سانے کی دغوں کو رفع کر سانے کے لیے کوئی سکہ جاری کرنا پڑے گا، منبڈیاں بنانا پڑی گی، اگر معاملات بہیں ر بن تران لوگوں کی زندگی ہبت ساقہ اور خوش گوار موگی۔ لینے کھانے بینے بیننے کا سامان یہ لوگ پیدا کرسکتے ہیں ، نانِ گرم اور س ب خنک مصطمئن ہیں ، اعتدال کے ساتھ مشراب خانہ سا زنجی بی لیتے ہیں ۔ اُن کی زندگی میں ہبت حمار طب مہیں ہیں ۔ اُولا دیبدا کرتے میں کمیکن تغداد کو حدود کے اندر رکھنے ہیں رکیسے ، ضبطِ تولیدسے یا بجینشی سے ؟) بھیل، ٹرکاریاں، زبتون کچیرسا ہے بھی دیٹیارے کے رہیے انحیس مل جلتے ہیں۔ اس بیمنرض نے کہا کہ خنزیروں کا شہریمی ایسا ہی ہوسکتا ہی سقراط نے بوجیاکہ اور کیا جاستے ہو، معلّوم ہوا کتمیں صرف ملکت نہیں بلکا راین وزيبايين إور راحت وعشرت والى ملكت عاسير - بهبت احيا يون سى سى زندگى زياده بيچيده موجائے كى كيكن اس سے عدل اور سے عدل كافهورهي الحيلى طرح بوسك كالمصور، مطرب، رقّاص، سُكُ تراش دايه مشّاً طه، باور بي، حبّام سب كي صرورت بوگي مطبيبوں كا ہونا بھي لا زمي ہج کیوں کہ اس انداز کی عین پیندی کی زندگی میں صحبت کا خراب ہونا لازمی ہو-عین طلب لوگ اوران کی خدمتیں کرنے والے ، ان سب کے بیے بہت سامان حیات جاہیے ، کثیر تقداد میں مفت خوروں کی بردر تن کچے اُسالگام بنیں ،کسی سمساییم ملکت برجیا یا مارنا رط کا ،جوقوم ناجائر طور پراپی حزورتیں بڑھا ہے گی وہ غارت گری نے ببنرکس طرح 'زندہ رہے گی۔

ممام اورسیاسی خوابیا ب ص طرح اس فسم کی زندگی سسے سیدا ہونی بس می طرح جنگ بھی اس کا ایک ملخ سمر ہ ہے۔ ہما کی ملکت بھی اگر اس مصیب ت اس م مکی ہوتو ہماری پنم حرص اس پر موگ ادراس کی ہم پر ، خطرے کی وجہ سے بڑی تعداد میں بعض شہر ہوں سے اور کام کا ج محیر اگر ان کو فقط قتل وغارت كا فن سكها يا سائة كا - اس طبقه كو فقط حان و مال كو تناه كرنا ؟ تا بح كميه سيدا كرنا تو أتا نبيس سوا إس كے كركسى بمسايه ملكت بركام ياب طواكه والسكيس-سابی ایسے اوگوں میں سے تینے جائیں کے جو خوسیامضبوط اور جو شاہوں ليكن ان كيم معلق خطره رسبعً كاكه بداينا جوش بريكار أيك د درسرك كي خلا صرف مذکر سنے لگیں ۔ ان کے لیے ضروری ہو گا کہ آئیں میں سرمی اور موقت برتين اور دشمنون كے خلاف شِندت مُنتوّن أين ينتفا دصفات موجود موتى بين-كقة دوست يشمن كوبيجان كريطية بيركتا اليف عل كواس علم مرادهالتا بهواور كرسكتيس كروه بهجى ايك قسم كافلسفى بهولهذاكتر كيعلم سيحسب موقع جلم بحبي سيدا بهوتا بحاور خِنگ ہوئی بھی مارے حبار کو حباک ہؤ نہی بنہیں بلکہ عکست جؤ تھی ہونا جا ہے جکت بغیرتعلیم کے کیسے پیا ہوگی شاہت ہؤا کہ ان کی تعلیم بھی صروری ہوگی۔ البدائي تعليم كي الهمبت بهرت زياده ہو كيوں كه اس عمر ميں طبيعت بہت زياد ٩ امزېزىم يېونى ئۇ اور ئېرخىيال يېڭىر ئېكىيرېوجا تا ئىچەيچىپن مىں جۇ گاينے ان كومۇسىقى اوتىغ کی خاطرسکھا۔ئے جانے ہیں ان مپرطِست ندورکا احتسا سب قائم کرنا ہوگا۔ ہومرا **دین<sub>رکی</sub> د**و ين كثرت مستحمد في او د مخرب اخلاق كها نيان متى بين بديمهان ، زانى ، جدر بحريس حاسد دادتاسب بخوں کے سامنے اس عرمیں بین کیے جاتے ہی اور میکس قدر خطرے کی بات ہی معیض لوگ ہے ہیں کر اس دلیوالا میں گہرے رموز منیاں ہیں اور يه بامين محض شبيهي اورتمشيلي الي أكراسيا بورسي توسيخ ان رموز تاك تومنين بهنج سكتے-

ظاہری معنوں کو جمل بھے کر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے اخلاق خراب کر لیں گے۔ بچوں کی کتابیں کس اصول برکھی حاکیں برطبی ذینے داری کا کام ہی -

بیخ س کی دینیات میں نیتلیم نہیں ہونی جا ہیں کہ و کھے کرتا ہی وہ ضرابی کرتا ہو وہ ضرابی کرتا ہو وہ ضرابی کرتا ہو کرتا ہو ان کو فقط یہ بتا نا چا ہیں کہ ضرا فقط ایخی باتیں کرتا ہی ، شرکو بھی ضرا کی طرف منسوب کرنا بڑا طلم ہی ۔ ان کو یہ نہیں کہنا چا ہیں کہ ضدا جے جیسا چا ہتا ہی نبا دیتا ہی ، کسی کو جہتم کے رہیے بناتا ہی اور کسی کو جذت کے ہیں۔ جب وہ کسی کو تیا ہی رنا چا ہتا ہی تو بہلے اُ سے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہی بہلا اصول یہ ہو کہ خد اکو خیر مطلق کے طور پر بین کیا جائے۔

دونسرا اصول خداً کے بارے میں بیہ نونا جاہیے کہ وہ اپنی فطرت نہیں۔ بدلتا ،خدا میں سب صفات صنہ کا کمال ہی اس کو بر لینے کی صرورت نہیں۔ بہروییے دلیہ تاکوں کو بچوں کے سامنے بین کرنے کی ضرورت نہیں ،خلا صدا قریت مطلقہ ہی اور صدا قت مطلقہ میں کوئی تغیر مکن نہیں۔

اُعلیٰ حقائق کو اور خریدی تصوّرات کو بچوں کے ذہن نشین نہیں کراسکتے ان کی تعلیم میں لازی ہوگاکہ دروغ مصلحت کی میرکوجائر سمجا جائے ہے در دوغ کمینہ حبولوں کی شیم کا نہیں ۔ کسی انسان کو تعلیم دینا ناممکن ہوجب تک کہ اس کی عقل کے مطابق اس سے گفتگونہ کی جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بچاہئے فائد سے کے اس کو نقصان بہجنے کا اند نشہ ہی ۔ اجھے ؟ جائے تو بچاہئے فائد سے کے اس کو نقصان بہجنے کا اند نشہ ہی ۔ اجھے ؟ اصل نہیں لیکن اگر بچوں کوسا تھ ہی کہ دیاجائے کہ بیٹ عون کے جن کی کوئ تمام انٹر ہی جاتا رہے گا اس سمتر عی دروغ مصلحت آمیز کا کام عسلی میں ہونا چاہیے جو اس کا صرف دری اور جائز درج کے مرشد وں کے المقد میں ہونا چاہیے جو اس کا صرف دری اور جائز

واستان دانش

استعال كركيس - ندمې روايات بي تاريخي حقيقت بدان كى اخلاقي حقيقت مقدم بر-

اس وقت بھی ہذاہہ بیں بیعل جاری ہو ، حکمت واخلاق کی ترقی

معنوی تا ویل کر کی جاتی ہی ، اس ا نداز تا ویل سے دؤر حکمت ہیں بان کی

صنیات دوش برون چلتی رہتی ہیں ۔ جوقضہ واقعتاً قابلِ ببول نہ ہو
اس کو فلسفے اور شاعری میں تخویل کر لیا جاتا ہی اس شکل میں وہ کا ویتا

رہتا ہی اور حکما کی ذبان پر بھی جاری رہتا ہی۔ فقط وہ جبوط خطرناک ہو
جو دؤر سے اندر خرابی پیدا کرسے تی تیل نگاروں کے جبوط اور شاعوں
جو دؤر سے اندر خرابی پیدا کرسے تی تیل نگاروں کے جبوط اور شاعوں
تو دور بیران کا کوئی بڑا ایز نہیں پڑتا ۔ اس جبوط سے بینا چا ہی ہو دؤر جے انداز بھی کو کا کوئی بڑا ایز نہیں پڑتا ۔ اس جبوط سے بینا چا ہی ہو دؤر جے انداز بھی دفاط کرنے ۔ اصل خطرہ معنوی حجبوط میں ہی نفظی دؤرج کے انداز بھی ۔ حبوط غذا نہیں ہی اس کو فقط ایک روحانی طبیب بوطور دوا استعال کرسکتا ہی ۔

غیر صروری طور پرجم نم کے ہمیانک نفتے کھینچنا جس سے طبیعت میں فوف طاری ہوجائے مجا ہدوں کی تعلیم کے رہیے درست نہیں - بہاور بنانے کے لیے خوف طاری کرنا اللب حاصت ہے۔ موت کے بھی ایسے نقشے نہیں کھینچنے جا مہیں جن سے دہ ایک نا قابلِ بر داشت مصیبت معلوم ہو۔ اسلاف پر فوحہ خوائی کرنا طبیعت میں بُرز دلی ، انفعال اور زبی ہمت بیا کرنا ہی ۔ مرشی گوی اور اور اور ادلے اور بی مرشی کوی اور اور ادلے اور بی مرشی کوی اور اور ادلے اور بی مرشی کوی اور اور ادلے اور اور ادر ادلے اور بی مرشیاہ ہوکر درجے کے انسانوں کا کام ہی۔ اس سے شجاعت کے متام جو ہر تیاہ ہوکر

غلاامهٰ ذہنیت پیدا ہوجاتی ہی۔ ریسر نیاز

بیق کو ضبط نفس اور ضبط احکام کی تعلیم دین چا ہیں۔ اعتدال اور عفست کے بغیر امنان کوئ کمال بیدا نہیں کرسکتا۔ دلی تاؤں کے قصوں میں پر خوری اور منزاب خواری کی تعرفیں ان پر بہت غلط افر ڈالتی ہیں۔ دہ یہ سمجھنے سکتے ہیں کہ جو کچے دلیتا وئی سکے سلے جائز ہج وہ مہارے لیے بھی جائز ہج ۔ اس فتم کے قصے بھی بیقی سکے سامنے ہنیں ڈہرانے چا ہمئیں جائز ہج ۔ اس فتم کے قصے بھی بیقی کے سامنے ہنیں ڈہرانے چا ہمئیں کہ دُنیا میں ایسی اندھیر نگری ہو کہ اس میں مکار اور برماس براس میں مکار اور برماس براس میں مرتب کے کہ عدل میں دوسروں کا فائدہ ہی اپناکوئی فائدہ اس میں ہوتا۔

ته وه و محکمه جس کا قاصنی خدا ہج عيث بيخوط بكن أكره ناروا بي گہنگار دان چیوٹ جائیں گےساسے جہنے کو بجردیں کے شاع ہمارے بیغیراسلامؓ کے زمانے میں مُبت مراشی کا یہی حال تھا کہ فقط حجو ُٹے دبیتاؤں سکے بھٹے ہے تھے تراشے جائے تھے اس کے سوا اور کوئی محرث اس کانہیں مقاراس زمانے میں اس مجدی اور فرتیا اظلاق بیشش سے بجانے کا یہی طریقہ تھاکہ اس فن کوہی دھتکار دیا جائے ہمارے زمانے میں موسیقی بھی ایک مخررے اخلاق طبقے کے ساتھ دانست مو گئی ہے اور بہبی جدبات کے اُمجار نے کاکام اس سے لیاجاتا ہی، اِسی کیے برہبڑ کارادگ بغود موسیقی سی سے برمبز کرنے لگے ہیں۔ فرامے اور اداکاری کی نسیت افلاطون كاخيال ہوكہ سركس وناكش كى نقّالى كانتيجىر بير سوّا ہوكہ انسان كى غود کو ئی سیرست استوار نہیں ہوتی ،ا داکارجس کی نقل کرتا ہے اس کی سیرت اس برطابری مونے لگتی ای کیا مشرم کی بات ہی که مرد عور نوں کا بارط کراہیے بي جيوط موسط نيخ جن ريب بي، دو رب بي، سرميط ايهيا، مِن دلوب، باِگلوں اور سترا بیوں کی نقلیں اُٹار رہے ہیں۔ ہمارا اصول میے ہج کہ ہرانسان کسی اعلیٰ سیرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے ادر ہرتم پہکے ادبیٰ انسانوں کی نقل مذاُ تارہے۔

اس کے بعد افلاطون موسیقی کی طرت آتا ہی وہ کہتا ہی کہ موسیقی کی گئی قسمیں ہیں ، ہرایک کا اثر رؤح بہنمتلف ہوتا ہی ، موسیقی میں رؤح براشر کمریب کی عثیر معمود کی قوست ہی اس سیار مؤسیقی برجمی احتساب تا ایم ہونا چاہیے یہ جس طرح ہم نے مرشہ گوئ کی نشاعوی کو ممنوع قرار دیا ہی اس طرح الیسے نشخے کو بھی ممنوع قرار دینا چاہیے جو لغمنہ نہیں بلکہ نالہ ہی الدر قریا دکی گی ہی۔

اسى طرح اليبى موسيقى بعى ممنوع بهوني حياسهي جرستى بيديا كرتى اورعيش وعشرت کے حذمات کو اُمحاری ہی فقط ایسی موسیقی کی اجازت ہونی جا میں جویا شجا کے جذبات کو اُنجارے یا طبعیت کے اندر صلح ،ہم اہنگی ادر ندہبی احساس ببلا کرے سمان در کا انتخاب بھی اسی لحاظ سے کرنا بڑے کا۔ موزونیت، ہم اہنگی اور سادگی کی کیفیت رؤح میں بیدا کرنا موسیقی کا صجحمقصد ہے۔نباُ تاست ،حیوانا ست اورفنارے کا مطالعہ فنون لطیفہ کےساکھ ساعقر إس كيفيت كويداكرسكنا بى موسيقى يبلي غيرشعورى طوربير روح يس احساس من بيداكرتي أي من ورسنت كى تميز اس سے بيدا موتى بحاس کے بعد عقل وستعور کے بیدار ہونے برہ رؤح اس غیر شعوری حقیقت کو حکمت اور شعور کی بنا برہجان لیتی ہی کا کنات کے اندر جونظم منہاں ہی اس کا جواب رؤح بین بھی موجود ہی۔ اندر اور با ہر کی ہم اسکی ایک فرسے كالأكتينه بين -ايكسين اوريم انبأك نفس كا ايكسين اورتندرست جبم کے ساتھ والبتہ موناگو یا اعلیٰ درجے کے سازسے اعلیٰ درجے کی محوسیقی يبدا كرنابح حقيقي عشق عقنت سيء بيدا هوتا بح اورميقنت حباني لذكؤب کی دلیوانگی کے بالکل مخالف ہی موسیقی کاصبیح کام اس دلوانگی کو اُسجار نا منیں بلکہ اس کی حبّکہ رؤ حانی ہم آہنگی کا پیدا کرنا ہی ۔

جی طرح دؤی کے لیے لنمہ ہی اسی طرح جسم کے لیے صبیح خوراک اور ورزین ہی - رؤح ہمکت ہی اور شہم منگاؤل - اگر دؤے کی تربیت سے ہوجائے تو وہ عبم کو بھی درست کرنے کی تاہم کچیدعام ہدایات منسید ہوں کی ممکنت کے پاسبالوں کو شراب سے پریمبز کرنا جا ہیے کیوں کا اگر یوزد ہی حواس باختہ ہوں توکسی کی کیا منفاظ میں کریں گے ریعفی شم کی

ورزشیس سستی پیاکرتی میں اور حست کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ لی ورزشیں مجابدوں کے لیے تھاکے بنیں مجا ہدوں کو یا سبا بوں کی طرح مبالر رمنا جاسي اورجهون كوايسا بنانا جاسي كرخوراك اورآب و مؤاكى تىدىليار أن ميمضرا شريه كرسكيس -جهاب يُرخوري سنروع بوي واعلىم عِفْت بھی لازمی ہو، بیماریاں اور حق تلفیاں شرؤع ہوجائیں گی اور وکیلوں اور طبيبوں كى بن آستے كى كيا شرم كى بات بوكد كوئ شخص ايسى بميا دى مين تبلا ہو جوکسی و باکی وجہسے بنیں ملکہ اُس کی غلط خوری اور ملط کا ری کی وجہسے بیدا موی ہے۔طب کا فن ایک غلط راستے پر مط گیا ہے۔ مبیا دی اور مبارس کی زندگی کو درانکرنا اس کاکام ہی۔ایاب بدعاد اوّ والا امیرکس کس عبن سے اپنی ناتواں زندگی سے بھٹے رہنا جا ہتا ہی اورطببیب اس بارے یں اس کی مدد کرستے رہنے ہیں۔ بے کاروں ہی کو ہمیار ہو نے کی فرصت ہو تی ہی۔اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو پا کارا در تنڈرست ہوکر زندہ رہ سکتا ہی وه زنده رس اور جومف ي كار زندگى كو دؤر تاك گفسينا جا ستا بواس کی کوئی مدد رنہ کی جائے طبیعوں کا امام اسکلیدیس اور اس سے فرزنداسی اصول بيطبا بت كرية سفة - بكارون كداور بمارون كى بميار اورنالوال اولاد كوزنره كهناكناه محصة عقد الركوئي دياست دار كاراً مرا دمي الفاق سے میار موجا سے قو اس کا علاج کر دیتے ستھے یا اگر کوئی زحنی موجائے ق اس کی معاوشت کرنے تھے۔ وہ بدائرال ادمیوں کومصنوعی سہارے بنیں دیتے تھے خواہ وہ کتنی کثیر رقمیں اُن کے سامنے پیش کریں -بيال طبيبون اورقاطنيون كي متعلق ضمناً أيك سوال ميدا سوتا بحكاً إ طبيبوں كے يہ بہتر ہوگا كرجن بيا ريوں كا وہ علاج كرتے ہن أن كانجرب

وه اسینے جسموں میں کر بھے ہوں یا قاضی مجرموں سے کماحقہ آگاہ ہونے کے
سیخو دھرم رہ جیکے ہوں ۔ اس کا جواب افلاطون سے دیتا ہے کہ طبیب اگرخو ہیا،
دہ جیکا ہو یا اب ھی مبتلا ہو تو اس میں کوئی ہرج ہنیں کیوں کہ دوسروں کا علاج
اپنے جم سے بنیں کرتا بلکہ اپنی عمل سے کرتا ہو لیکن قاضی اسپنے نفس سے دوسرے
کے نفس کی ہمدسی کرتا ہی ۔ اس سیاصروری ہو کہ اس کا اپنانفس ہے دو خاہم کی مجرموں کا کا فی علم ہوسکتا ہی ۔ سابق مجم کی وقط مثنا ہو سے سے اس کو جرموں کا کا فی علم ہوسکتا ہی ۔ سابق مجم کی اگر محتسب یا فاضی مبنا دیا جا سے تو وہ ہرا کی برکوئیکی کاعلم نہیں ہوسکتا ۔ اگر جیسی کو اگر محتسب یا فاضی مبنا کرو یا ہوا در صور کی کاعلم نہیں ہوسکتا ۔ اگر جیسی سے ہو کہ درنس سے جم تندرست ہوگی نہیں سے برکوئیلی کاعلم نہیں سے بھی تندرست ہوگی نہیں سے برکوئیلی کاعلم نہیں سے بھی نہیں سے بھی کا در تن سے بھی کو درنش سے بھی نہیں موالی ہو ۔ تو نہ قاضی کی صور ورست ہوگی نہ طبیب کی ۔ یہ نہیں سے بنا جا ہیں کہ ورائی اور ورزش سے بھی کا درنس سے بھی نہیں ہو ساکتا ۔ اگر جیسی کی خاط ہی ۔ یہ نہیں سے با کی خاط ہی ۔ یہ نہیں سے بنہیں سے بی کی خاط ہی ۔ بھی می خاط ہی اور مورت ہی کی خاط ہی ۔ بھی ہو کہ دو تو روح ہی کی خاط ہی ۔ بھی می می می نہیں دولو دورہ ہی کی خاط ہی ۔ دولو دورہ ہی کی خاط ہیں ۔

درزش اورمویقی دونوں میں اعتدال کی ضرورت ہو۔ ذیادہ ورزسشس میں اعتدال کی ضرورت ہوجائے گا۔
سے جہیں بیت طاری ہوگی اور روح میں کتا فت بیدا ہونی مشروع ہوجائے گا۔
اسی طرح اگر کوئی عکما نہ مزاج کا علیم شخص بہت زیادہ نغم شنتا رہے تو اسس میں ڈھیلا بین بیدا ہوجائے گا۔ اس سے انفعال بیدا ہوتا اور فاعلیت کا جذبہ کم ہوتا جا تا ہی ۔ اگر سننے والے میں جوش عل بیلے ہی کم تھا تو وہ ختم ہوجائے گا۔
اور اگر بہت زیادہ تھا تو اس میں خراع جب کی کیفیت بیدا ہوجائے گا۔ اور اگر بہت زیادہ کے اور اگر بہت کی دیادہ موجائے گا۔
ور اگر بہت کی طرح ہوجائے گا کہ میک میں بریل بڑے سے لیکن اور عنی ہوجائے گا۔
وہ ایک در ندش سے موسکتا ہے کہ بہا دری بڑھ جائے گی ۔خوراک ور ثرش اور دیسیقی محکمت کی بات شکل سے اس کی سمجھ میں آ سے گی ۔خوراک ور ثرش اور دیسیقی

كوهاص حد و دك اندر ركف كرب انها فاكده بوسكتا بوكيكن حداشناس سيتب نقصان كااحمال بي-اب دمكيمنايه بحركه استعليم وترسبيت كيمعلاوه عكم رانون بي اوركس تم كى صفات بونى جاسين سيلى بات تريه بوكر تعليم فواكليكى بيعمد ہو عمر کی خیتگی کی ضرورت باقی ستی ہی ۔ خینہ عمر لوگوں میں سے سیجنٹہ عقل واخلاق ولے لوگ منتخب کرنے ہوں گئے ہو زندگی کے مختلف دوروں میں سے گزرتے ہوسئے عقل واصول کی تیکی کا تبوت وے سیکے ہدں ، لڈتوں سے مقابلے ہیں عشيط نفس اور خطود سك سائفها درى كا اظهاد كريكي بون إس كار داد نفن میں سیجے دسالم رہیے ہوں ،جن سے متام کمکات ہم آ ہنگ۔ مہوکر فلاح عام مِين كَلَهُ بِونَ حِقيقِت مِينِ المني سرود كَمرم زانهُ چنيده 'جبإن دميره اور پخته عقل کے لدگوں کو حکم ران یا با سبان بنا ناجا ہیں ان کے مقالیے میں صالح انجالی كوعسكرى كبسكته بين يجبب بيطبقه حواني مسطنينة عمرى كى طرف عبور كرف لك تواكيب اور دروغ مصلحت كميزس كام ليناج اسيدان كويديقين لاناجات كريه ايك فرسيب نظر مخاكر متم مخلف والدين كي اولا ومور حقيقت من زمين أيك رجم مادر بوجس میں تم سب اسط جنین سے جوانی کے تیار مورہے سطے تم سپ آبس میں عیائی تھائی ہوئم سب پر اپنی ماں کی خدمت کاحق واجب ہی۔ تم سب کی نطرتوں یں متوڑا بہت فرق اس سیے رکھا، ہو کہتم مختلف تشم ك كام فوبي سے الحام درسكورتم ميں سے جو كيم وحاكم بننے كابل ميں ده سونا بي جومها بدين وه عائدي بي سيحاست كار أور دست كارستال اور لو یا ہیں رسکین میہوسکتا ہو کہ سونے کے والدین کے بار حیاندی کا بیٹیا سپیدا ہوجائے یا اس کے بھس اس میں خص بدائیں کے اتفاق سے ذات پایت اور کام کا ج معین بنیں مونا جا ہیے حکیم کا بیٹا آگر سا ہمایہ فطرت کے

بیدا بمواہی تو اس کو زبر کسٹی مکم نہیں بنا ناجیا ہیں جاعت کا نظام ایسا ہونا <u>جاہی</u> کہ اور سے پنیجے اُنٹر نے اور پنیچ سے اور پیڑھنے کا موقع ہر فردِ بشر کے لیے حسب استعداد کھلا رہے ور مز ذاتوں اور طبقوں کی تقیم مہل موجاسے گی۔اوتی<sup>ا</sup> اعلیٰ برحکمران بوجائیں کے ۔ دست کاراور کاست کار اور بُرد ول لوگ مسيابي بنے رہیں کے منیجہ میں بوکا کہ ایسی جاعت کم زور دوکر شیاہ موجائے گی۔ ان پاسبالوں کی زندگی مجابدانہ ہوتی جاہیے مٹہرسے باہرکسی ادنچی ملکہ ۔ یران کے نتیمے ہونے چاہیں جہاں رہٹرکے پھگڑ وں سے بھی الگرم ہی اور سرحدكی دستمنوں سے حفاظمت كرسكيں يتنمركی زندگی كی عشرمت بيندی ادروس ان کو ماسبا نوں کی بجائے بھیڑ میے بڑا دے گی۔ان کی رہنے کی حکما در خوراک صائٹ شخری ا ورصحست بخش ہونی جا ہیئے۔ان میں سیکسی کی کوئی ڈاتی جا مُڈونہ ہو ان كاكها نايينا مُشْرك مهو، أن كو مرتقين مونا ماسيك كه زروسيم فأك حؤل اورگندگی ہی ، اصلی د ولٹ نفس کی پاکیزگی اور قوت روحانی ہو حوٰان کوحال بى - اگر داتى ملكيست يى سرايك د درسرے كامقابله كرينے كئيس تو بيا ما داروں اور تا جروں کی طرح حربیمی ہوجاً ہیں گئے۔ اپنے گھریا۔ اور کا ردیار والا آدمی عِمْ عَتْق مسي محروم بهوكر عَمِ رور كار مين عبنس جاتا به واوركيمي سباء لوث وُندكي اس کو حاصل نہیں ہوسکتی ۔ مال اور اولا در وحانی زندگی اور اخلاقی ماکیزگی کے

اس برافرای منتوس نے اعتراض کیا کہتم اس اعلی طبقے کوہمام لڈلوں سے محروم کررسہے ہو کیا بہ فطرت النانی کے مطابق مجد کا کہ ادنی طبقوں کے باس اپنی خواستات بوری کرنے کے لیے سب کھچہ ہو اور حکم راں ہی محروم ہوں۔اس کا جواب سقراط یہ دیتا ہو کہ اول تو میراخیال ہی کہ یہ طبقہ حسل مسترت اورسعادت سے محروم ہنیں ہوگا ہے گن اس بات کو ہنیں بولنا حیات کو ہنیں بولنا حیات کو ہنیں بولنا حیات کہ نقط ایک طبیعے کی مسترت ہمارا مقصد ہنیں ہی جمیس تو ایک مکس تصویرعاد لانہ سیاست کی بنائی ہی ۔ ہرعضویں وہی دنگ بھرنا ہوگا ہواس کے بیے موزوں ہی ۔ برحاقت ہوگی کہ آنکھ کو اعلیٰ عضویہ سے کرتما م ایتے دنگ اس میں بعرمیہ جا کیں بعمادت مقصود ہی ۔ دستگاروں اس میں بعرمیہ جا کیں احد کا سنت کاروں کو اُربیر کمانے دو کہ وہ نہ ذیا دہ دولت مند ہونے پائیں اور کا اس مند ہونے پائیں اور مناز انسان سے کسی ایک ہیماری میں مبتلا ہوگا وہ جا عیت سے سیے ہیں ۔ جو کہ وہ بین مبتلا ہوگا وہ جا عیت سے سیے ہیں ۔ جو کہ وہ بین مبتلا ہوگا وہ جا عیت سے سیے کم نہوں کا باعدت ہوگا ۔

پیرسق اطسے سوال کیا گیا کہ تھاری یہ نفسیالعینی جا عت کے زیادہ
و وکت مندہہیں ہوگی تو دولت مندسلطنتوں کے حلول کو کیسے روئے گا۔
اس کا جواب یہ ہو کہ اقل تو ہما رہے جا ہو، عیّا ش اور بے نظم قوموں کے مقابلے ہیں بہت قوی ہوں گے ، ایمان اور اخلاق کی قوت سے ایک ایک دس دس دس بر کھاری ہوگا۔ اگر دومملکتیں مل کریم برحلہ کرنا چاہیں توہمان میں سے ایک کو کم سکتے ہیں کہ ہم مفلسوں کو فتح کر کے کیا لو کے ہمارے پاس فقط شجاعت ہی اس سے فائدہ اعظا کہ اور ہمارے ساتھ مل کر دومر سرح الفیا بر حملہ کہ دومر سرح الفیا ہم کہ کہ دومر سرح الفیا ہم کہ کہ اور ہماری کو کہ سکتے ہیں ہو مملکت میں سے معقول حقد ہم نے جا نا۔ اس پر اڈائ منطن نے محملہ کہ کہ اور ہم کی کی کھی ہے وہ اس بر مملک تو میں میں میں موق ہم کہ سکتے ہیں جس کا فقت ہم کھینی رہ ہمیں باقی ہر مملک سے مقد میں دوحقوں میں فقسے ہیں جس کا فور ہم کا اور دومرے فالے ہمیں باقی ہر مملک سے مقد میں دوحقوں میں فقسے ہم وتی ہم کی اور وہ مرے فالے کی دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا طبقہ ، ان میں سے ایک و دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ہوتی ہوتے ایک و دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا طبقہ ، ان میں سے ایک و دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ہوتی ، جرص ان یں کا کا طبقہ ، ان میں سے ایک و دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ہوتی ہوتے کا کے دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ہوتی ہوتے ہوتے ایک کے دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا کی دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا کی دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا کی دومرے سے کوئ ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا کی دومرے سے کوئی ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یں کا کھونے کی کوئی ہمدر دی نہیں ہوتی ، جرص ان یا کا کھونے کوئی ہمدر کی نہیں ہوتی ہوتے کے کا کھونے کی کوئی ہوتے کی کوئی ہمدر کی نہیں ہوتی ہوتی ہوتے کی کوئی ہمدر کی نہیں ہوتی ہوتے کوئی ہمدر کی نہیں ہوتی ہوتے کوئی ہمدر کی نہیں ہوتی ہوتے کی کوئی ہمدر کی نومر کے کی کوئی ہمیں کوئی ہم کو

فوراً مجوت والسكتى اورايك كودوسرك سے دشت دكر سان كرسكتى ہى۔ السى ملكتوں میں قوحيدِ مقصد كہاں اور توحيدِ مقصدك بغيراصل قوت ماصل نہيں ہوتى -

باقی رہا یہ سوال کہ ہماری عجوزہ مملکست کی وسعت کتی ہونی جاسیے۔
ہیں بیر عجبتا ہوں کہ مملکست شہبت ججو ٹی ہونی جا سیے اور نہ بہت بڑی یہت ہیں ہوئی ملکت ہیں اور بہت ججو ٹی مملکت ہیں ہہذریب و تمدّن کاعوفرج شکل ہوجاتا ہیں۔ میں تو بیر کہتا ہوں کہ دکھر والوں کے ہمذریب و تمدّن کاعوفرج شکل ہوجاتا ہی ۔ میں تو بیر کہتا ہوں کہ دکھر والوں کہ دل ود ماغ کی تربیت جیجے ہوجائے تو باقی تمام قاعدے قالون خود ہی گئیک ہوجائیں گئے۔ میں اُس تفص سے شف ہوں جس نے بہاکہ ایک قوم کے مزالوں کو بدل دو تو آہہتہ آسہہ اس کے توانین بھی بدل جائیں سے کے سمانے تمالے اور بات بہر ہیں سیکن رفتہ رفتہ تو ہوں کی اور بات بہر ہیں اگر بنیا دیں ہی صیح نہوں تو ہوت ہیں اگر بنیا دیں ہی صیح نہوں تو ہوت ہی اگر بنیا دیں ہی صیح نہوں تو ہوت ہی اور میں میں طرح کوئی نہم گی اصلاح کی کوست شیں اسی تھی کہوتی ہیں جس طرح کوئی نہم گی اسلام کی کوست شیں اسی تھی کہوتی ہیں جس طرح کوئی نہم گی اسلام سے علاج سے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں کردیت کی و بست کی بی جس کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں کی دوست کی ایک دائم افریق کی تو بیت ہوں کی بین جس کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں جسے کیا ہوسکتا ہی و بلتوں کا علاج کرنا چا ہیں کہ دو تو تو ہوسکتا کو بلتوں کرنا چا ہیں جس کیا ہو تو ہوں کی کو بلتوں کو بلتوں کی ہوئی کو بلتوں کی کو

دل بدل حائیں گے تعلیم بدل حانے سے در کوئی حقیقی تبدیلی ہنیں ہوسکتی جب تکب دل نہدلیں۔

اس کے بعد خسب کیا سوال ببیا ہوتا ہوکد لوگوں کا مذہب کیا ہوگا تو سقراط اس برحلیدی سے گزرجاتا ہوکہ تومی مذہب ہی تائم رہنا چاہیے، فقط لیتا وُں کے اضافوں براحتساب ہونا چاہیے تاکہ دیو تاقوم کے لیے اسوّج

بن سکیں ۔

اس پرسقرا ط حسب معمول تجا إلِ ما رفانه ميريكام ليتيا ہج اور خ دہج كہتا ہم که ابھی تک ابھی طرح معلوم نہیں مجوا کہ عدالت کی صل ما ہمیت کیا ہی آ و زما مزير يحقيقات كري كالم مكلت مين حار د فضائل مونے حام بين حكمت شخا عِقْت ، عدالت - ایک الک کرے ان کی البیت کوشعین کرنا جا ہیں -ہم یہ کہ سیکے ہیں کہ ہما رہے حکم رانوں میں حکمت یاسیاسی عقل مولی وہ تما ملکت کے اغراض ومقاصد کو مجمع طور میرد مکیوسکیں سے ۔ یہ لوگ تقدادیں کم لیکن حکرت کے خزارہ دار ہوں گئے ۔شجاعت کی صنعت کا کمال ہما دے سیا ہوں میں بھوگا۔ بہا دری دوشم کی موتی ہی، ایک تو وہ بہا دری ہی حوقعض درندوں میں بھی یا ئی عاتی ہی اگر کوئ انسان سٹیرا در بھیڑیے کی طرح ہی ہادر ہو تو اُس کو حیا لور مدں برکیا فرقیت ہوگی، اصل بہا دری وہ ہر حو خطرات کے ستعلق صیح علم سے بیدا ہوتی ہی۔ نیاب و بدکا صبح امتیاز اس کی بنیا دہوناچا<del>ہی</del>ے رنگ ریز جب کیوے یہ ریکا رنگ حیات ا جا ہے ہیں تو سیلے اس کو اعتی طرح دھولیتے ہیں جب غرب صاف کرنے کے تیار کیڑا ڈیکا مائے تو رنگ بخت ہوتا ہو تعلیم بھی اسی طرح کیڑے کی اس نہیں کوصاف کرتی ہو ، اس سے بعد قوانین کے رنگ اس ریاحی طرح حیارہ سکتے ہیں اور لنّہت والم کا صابن ده رنگ نهین نکال سکتا - دا نا بها در ریه بھیو<u>۔ ل</u>ے خطرِوں کا کوئ ایشر نہیں ہوتا -عقل اورشجاعست دوانوں سے زیادہ ہم آئنگی کا تصدّر اعتدال یاعفت میں یا باحاتا ہو عِفْت میں ہوکہ اٹ ان کی طبیعت کا اعلیٰ جوہرا دیے حذبات اور شبوات كواپين تصرف ميں ركھے - ہماري محيّدزه ملك مت ميں عورتين ظام اور اوسن طبق اعلی طبقے کے زیر کیس ہوں کے ۔اگر بوجیدے کہ اعتدال کی

صفت کس طبقے کے ساتھ مخصوص ہو تو اس کا جواب میں کا کہ اعلیٰ اور ادینا دولون طبقوں کے ساتھ اعتدال کی ہر طبقے کو ضرورت ہی اور مخلف طبقوں کے بابمى را بطون مين عبى اس كوملحوظ خاطر زكه نا حياسبية -اعتدال سنته ادنى اعلى اور متوسط طبقے ساز کے مختلف تاروں کی طرح مرتب ہوں گئے ۔ تارکوئ لمبا موتا بر کوئ حبوثا نیکن براکیب این موزوں حکد بریمة تا ہے - اگر سرطبقہ اپنی مجلّه برا بینے فرائض اداکرسے توملکت میں اعتدال اور سم آ بہنگی بیدا ہوئی -اب ره گئی وه اصل جیزیعنی عدالت جس کی تلائن میں بم إدهرا دُھر تھیرتے رہبے ہیں ۔ گلوکون دمکیمنا پیشکار سہارے الم سے سنے مذہبیل جا سے۔ شکاری کتے کی طرح ہرطرٹ حجا رہ یوں میں تونگھھو۔ واہ حضرت لوکا بغل میں ڈھنڈ ورامنجریں -عدالت اورکہا ں ملے گی ہم جو کھے تلاش سے م<sup>م</sup>ل کر<u>یکے</u> بیں کمیا عدالت اس کا ام نہیں ہو- ہم سیلے ہی سیام کر بیکے سے کہ اتھی ملکت دہ مرز گی جس میں ایک فرد اور ایک طبقہ اکیک کام کا اسراور اس کے لیے مخصوص مهو اهد وه اينا وطيفها واكريس جبس مرفره اورسرطبقه ابنا انيا وظيفه ادا كريسكاكا اورو ومسريكام مين دخل انداز نبيين بمركا توعدل محيلا اوركس چیز کا نام ہی۔موی باصی کا کام کرنے لگ جائے تو اس میں زیادہ نقصان مز ہوگا نیکن اگر کشی ملکمت میں ایسی ہرط بونگ ہو کد مزد ور اور کا شت کار اور آبار اسبای اورمقان بنفے ک وعوے دار ہوں تو نظم ونسق كاخدا جا فظ ...

افلاطون برط اِمنطقی ہولیکن فضائل کی تقییم میں اس کی منطق نے جواب دے دیا ہو۔ اصل منطقی تقییم وہ ہو جس ہیں ہر شق السی اَلگ اِلگ ہوکرایک کا دوسری سے خلیط مبحث نہ ہوسکے لیکن افلاطون جو کھیے عفت واعتدال کے

ك متعلق كېچېا بحاسى كواب ده عدالت قرار دى را بهي شجاعت اورهكمت كو بھی جب وہ الگ الگ مُعیّن کرتا ہی تو اس کو کیا م یا بی نہیں موتی ، سٹجا عب کو بھی ایک طرح کا علم قرار دیتا ہی اور چینجاعت لیے علم ہی اس کو درندوں کی شجاعت کهتا ہی۔ اس کی مزمضیات میں علم بھی ہو اعتدال بھی اور ہم اسکی بھی-اس میں افلاطون کا کھیے قصور آئیں یفسی کیفیات کو بوری طرح الگ الگفظ یوں میں بندں رکھ سکتے انسانی نفس میں ایک وصدت ہی ادر سرمیلودوسرے سیلود كيسائة والبته بيء صاف معلوم برتا بحكه حارول فضائل ايك بي ففيلت ك مختلف مبلو يا مختلف نام بلي نيكي كي مقيقت ايك مي بي اورنيكيون کو ایک دوسری سے الگ س طرح کرنا کہ ایک کی کوئی بات دوسری میں مزہو نفسیات اور اخلاتیات دولوں کی رؤسے امر محال ہی ۔ افلاطون کے فہن میں خيرطلق كاتصوّريه بهوكه بربتي برفرد برعضو برطكه برطبقه اينا اينا محضوص دطيفه اداكريك - سرفرد حدشناس اورى شناس موتو ابرزايس نظم قائم يبيكا-هكرية كثرت مين وحدست كي للاش برى شجاعسة علم كي بنا براس وحدث كو خطر سے سے بچا ناہی عفت یا اعتدال مختلف عناصر کے صدور کے اندریہ كا نام بواورتام عناصرى بم المنكى كا نام عدالت بو- يرسب فضيلتين الك ہی ترسفے ہوئے ہمرے کے مختلف سیاد ہیں ، ایک ہی حمین صورت ہجس کو کھی آگے سے دیکھ رہے ہیں کھی بیچھے سے ،کبھی ایک زاویے سکھنی وسر نرا دیے سے مرب عگرعنا صرا در قواکی ہم آ منگی مقصو د ہی - سیسم آہنگی فر<sup>د</sup> میں ہوتو وہ عاول ہو اور روسائٹی کے مختلف طبقوں میں ہو تو مجاعت عادل ہی -

جاعبت میں عدالت کا معائمہ کرسفے کے بعداب افلاطون مجرفرد

کی طرف اوس اور اینا به وعده مین کرتا ای که جماعت کے طبیقی اور ان کے ۔ مثلف وظائف فرد کی فطرت کا آمئینه ہیں۔فرد نفسیات میں تین مکات ہیں جوجاعت کے تین طبقوں کے متوازی ہیں مملکت افراد ہی کی **نطرت کا آئینہ** ېې، بو کچه مملکت پير حلي حروف پيرې وه فرد پير باريک حروث پير موجودې-جس طرح مملکت میں تین خواص کی صرورت ہی جسمنت ہنتیا عریت ا**ور** عفّت اسى طرح فرد كے نفس كے بحى تين حصّے بي جن قوموں ميں كوئى كيك خصوصیت یائ حاتی ہواس کے معنی یہ ہیں کہ نفس کا کوئ حضہ اُن کے افرا د یں بھی غالب ہی جیسے افرا د ہوتے ہیں ولیسی ہی اقوام بھی ہوتی ہیں جوان ہیں شتل بین ،مصری اورفنیقی دولت طلب اورحریص فومین بین ، مماری توم علم و وسست ہی۔ اس کے معنظ سے ہیں کدان کے اکثر افراد ہیں نفس کا ایک میلوغالب ہم ا در مهارے افراد میں نفس کا دومرا میلو*۔علم*النفس میں بیموال بیدا ہوگا کہ نفس انسانی واحد ہوتا ہو یا اس کے اندر مختلف لیجزا اور مکات ہونے ہیں حوایک دوسرے سے الگ بھی ہوسکتے ہیں - کیا ہم سوچنے میں ایک حصے کے ، خواہش کرنے ہیں دو سرے حصے کے اور غضب بین نبیرے حصے کے زیر فران موتے ہیں یا بورانفس سرعل میں شر کیا ہوتا ہی اس کا جواب اس طرح موسکتا ہی کہ الکیب ہی چرکا اکیب ہی وتت میں متضا د اورمتنا قف عمل تو نہیں ہوسکتا۔ یہ واقعہ ہ*ر کہ مجھی* كبي ايسا موتا بوكر ايك شف كويياس كلى بونفس كاليك حضه ما في طلب كرتا بى اوركہتا بى كە بانى بىيد كىكن فرص كردكه دە تخف روزى سے بى اس كاعقلى حصّه كهنا بهوكه خبر دارمن بيديد اس امركا بتن متوت بحركفس کے دو حصے الگ الگ اور متضا دحکم دے رہے ہیں عقل اور خواہش

کےعلاوہ ایک تبسراحضہ نفسِ انسانی میں وہ بھی ہی جیسے جذبہ یا جوش یا ولو لہ كرسكتے ہيں ۔ عذب بحض خواس سے الگ جيز ہى۔ ايک شخص ايک مقام كے قریب سے گزرا جہاں بہت سے مقتو ہوں کی لاسٹیں پڑی تقیں جن کے ماس الكِ جلّاد كموط المقاء اب أس كے نفس مين شمكن سفر دع موى طبيعت حاتى ہو کہ آئے برطھ کرنظارہ کرے اورسائھ ہی خوت اور نفرت اُس کو دؤر تحبگانے جانا چاہتی ہی ۔ پہلے تو وہ دؤرمہٹ گیا مُنْہ موٹر کیا اور آنگھیں بند كرليں -اس كے بعد براے عذبے ك سائف أنكھوں كو يجياڑ كھيا وكر أنكھوں ہی کو مخاطب کرکے کہتا ہی کہ دیکھو مزد وُ دو دیکھو اگریڈنظارہ متھیں ایسا ہی بیندہی تو دیکیھو۔ میرجیش ہمست ،عقل اورخواسش کی بریکار میں خواہش س كاساته بنيں دنيا بكه عقل كاسائة دييا، يح ينوام بن تواسينے زوريس مبي حاتى ہج اس کے خلاف میں بھرست اور جوش کی ضرورت بیٹر تی ابھ ۔ اگو کوئ نیک ومی كسى خود كرده برُائى كى وجه سيمصيديت بين مبتلا ہو توصيرسے بر دامشت كرنا ہم اور سمجتا ہم کہ میغلط کاری کی سزا ہم لیکن اگر زاانضا فی سے کوئی جاہر قویت اس کو ناکرده گناه کسی عذاب میں مبتلا کردے تو وہ جذبے اور سمت سے اس کامقابله کرتا ہی بحبوک اور پیاس یا کوئی اور اذتیت اُس سے غلط بات ہنیں کہلواسکتی ۔ جس قوت سے وہ الیبی مصائب کامقابلہ کرتا ہو اُسی کا نام جذبہ يا جوشِ بهرّت بهر حذبه صاف طور برخوام ش مسالگ چيز معلوم مهوتا بم حذبه وہ مصدر بہّبت ہر حوخواس کے خلاف عقل کی حمایت کرنا ہی لیکن جس طرح وہ خواہش سے الگ اور ممتاز حیز ہی اسی طرح عقل سے بھی الگ ہو کہوں کہ حذبه بچوں اور حیوالوں میں بھی ملتا ہی جن میں عقل ہرہت کم ہو تی ہی۔ أفلاطون كى نفسِ النساني كى تبين حضور ميرتقسيم الحقيى طرح سمجه مينهي

آتی ۔جدیدنفیات تونفس کے اندر مختلف مکات سیم ہی نہیں کرتی ۔انقیم مين عقل اورخواستات كى تقتيم توكسى قدر واضح ہر سيكن عذب ما جوبن اس قدر واضح بنیں کھی بیغضب صادف معلوم ہوتا ہی سینے آ دمی کاغضہ جواس کو ناانضا في براً تا ہم اور اس كوخاص تسم كے عمل يا انتقام براً ما ده كريّا ہم تمھى بير غیرت کامراد من معلوم ہوتا ہے کھی جسارت اور ہترت کا۔ افلاطون کے ہاں ہی جذبه تنجاعت كى بنيا دہر الدرأس كے نزديك شجاعت ميں اغلاقي شجاعت داخل ہی - وہ کہتا ہو کہ فی نفسہ بیعنر عقلی قوت ہو گرعقل کی صامی بن سکتی ہو، خوداس کے اندر خیرمطلق یا صدا قت مطلقہ کی بصیرت بہیں جوعشِ حقیقی کے اندرموتی ہی، بدالیستَسم کی حبی رؤح ہی دیمحض غضے سے الگ چیز ہی۔ بعد میں ارسطو کو بھی اس کے تعیّن میں دِ قت ببین آئی۔ ارسطو کے ہاں اس کا مهنوم اس قدر بدل كيا بحكم محض غصے كامراد من معلوم موتا بو- افلاطون نے برطى دہانت سے فرداور جاعت كامتوا زى ہونا تابت كرديا ہو۔ جو كھے فرو کے باطن میں ہو دہی سوسائٹی کے ظاہر میں ہو۔ تین طبقے فرد کے اندر ہیں اور تین طیقے ملکت میں ہیں رجذیے سے عسکری طبقہ بیدا ہوتا ہی اور خواہ شات سے مخلف کار دبارکرنے والاطبقہ یمکم را بطبقہ عقل کے مرادف ہی۔ فرد کی رؤحانی اورصبانی صحنت کا مدار اس بر برکه دوسرے دو <u>طبق</u>ے عقل کے پخت چلیں، اسی طرح ملکت کے عاول مونے کا مدار اس بر ہو کہ ہرطبقہ اپنا اپنا کام مہارت سے کرے اورعاقل وعادل حکمرانوں کے ماتحت ہو۔ ال طبفول کی تعلیم و تربیت اخلاق کی بنا پر نمائم ہونا جا ہیںے۔ کوئی تقل ذاتیں ان سے نہیں بن سکتٰیں ،حکمت اور اخلاق میں کُوئی ور مزنم نہیں ہو۔ جو سخص حب طرح کا ثابت ہو اسی طبقے میں اُس کو داخل کر دیا جائے ، اگر

رسم ورواج کی بنا پرزبردستی اس کوباب دادا کے طبقے میں رکھا جائے گا توجاء ست كانظام مُرْطِ عائد كا - اصل جموريت مطلق مساوات كى قائل بب ده سب انسانوں كو برابر نہيں سمج سكتى - نطرت اور تربيت جوفرق سپدا کردے اس کی بنا پرانسا لؤں کے درجے متعین مونے چانہیں - اعلیٰ اوراد تی کے فرق کومٹا مہیں سکتے نیکن محض دولت کی بنا پرکسی کو اعلیٰ کہنا یا اس لیے كراس كا باب اعلى درج كا أدمى مقا ابك حاقت بي ممام انسا بور كواعلى بنے کا موقع ہونا چاہیے اگر کوئ انسان عام موقعوں کے ہوتے ہوے اعلیٰ مزبن سکے تو اس میں جاعرت کاکیا قصؤر - زبردستی سے جودئی مرابری انسا بؤں میں قائم کرنا ابیا ہی احتفانہ فعل ہی جس طرح زبردستی سے برینے وراتنت ودولت ان کے طبقے ہمیشرے لیے متعین کردینا۔ اصل عا دلانہ *ھکومت وہ ہوگی جس میں سب کے لیے تر*قی کے موقعے مہتیا ہوں اوراس کے بعدسوسائٹ میں اس کا اعلیٰ یا اون اِمہونا اس کی استعداد بریمبنی ہو۔ اس کے بعدالیک ہم نشیں ایک نیا اور دل حیب سوال اُ تھا تا ہم کہ ابھی مکس بھے اس طرح گفتگو کی ہو کہ مملکت میں گو یا مرد ہی مرد ہی عوران<sup>یں</sup> اور بحیِّوں کا تذکرہ ممّے یوں ہی ال دیا۔ حالاں کہ یہ ایک برا اسم سوال ہی۔ برتاؤ كرعورتون كي استعداد كي سبت عماري كما رائ جركما ان كاجمي مملکت میں کوئی حصہ موسکتا ہو۔کیا مردوں کے تمام کام عورتیں بھی مرسکتی ہیں ۔

سقراط کا جواب -ہم نے پہلے ایک تبنیہ استمال کی تھی کہ استحکم اللہ اور باسبان ایسے مہار کے اسبان کی تھی کہ ساتھ کے دیا ہے جائے ہو ہوئے ہو

ا درگتیا کواس کا اہل شہیں سمجھتے ۔ واقعہ یہ ہر کہ شکاری کتا اور شکاری گتیا ووپوں سے کام لیتے ہو۔ اور یہ نہیں کہتے کہ کُتیا کا کام فقط یہ ہو کہ وہ پیوں کے ایس میے اوراُن کی بیرورش میں تمام او قات صرف کرے۔ مزاور ماُدہ دونوں آبیک بى قسم ك كام كرسكت بي البقة فرق صرف إتنا بهوتا بحكه نزعام طوربي ماده سے حسانی حیثیت سے زیادہ قوی ہوتا ہو ۔ اگر ایک ہی تسم کے کام دونوں سے لیتے ہیں توان کی تعلیم وترسیت بھی ایک ہی تم کی ہوانی جا ہے۔ دونوں ك نفس وبدن ، موسيقي اور ورزش سع تربيت باسكت بي اور دو انس نِن سبير كرى سيكه سكن بير يم شايديد سجه كركيا تاف معادم بككارعورت كوف مرسوار زرہ بکتر لگائے ہوے نیزہ اور تیرو کمان سے ہوئے جارہی ہو۔ یا یہ کہ وہ مردوں کی طرح کیڑے اتار کراکھاڑے میں ورزش کررہی ہی۔ تعبائ ان سب باتوں کو آزادی اورعقل سے دیکھنا چاہیے سب عادت کی بات ا جن جیزوں کے دیکھنے کی عادت نہو وہ ضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں ۔جب د كيفيت و ليكفيّ عادت هوجاتي هي توكسي كوعبيب معلوم نهين مهوتين - يوناني مرد بھی جب بہلے بہل کیرے اُتارکر ورزس کرنے لگے توکسی کو مترم ای می اور کوئی سنتا تھا نیکن اب حب تجربے سے معلوم ہو گیا کہ صحت کے لیے بريب ورزش كمفازياده مفيد بح توكسي كوبرامعلوم بنيس سوتا يشرم توصوف بلغلاق سے آئی جاہیے اس میں کیا بداخلاق ہی و یم شاید بداعراض کروکہ سے مين خورى تقسيم كارك اصول كومسلم قرار دي حيكا بول اور عدل وعكمت انتظام كوكم حيكا مون كرحوص كے ليے بنا مى وى كام كرے اور دوسرے كاموں یں دغل اندائری شکرے بہرمردے وہرکارے۔ اگرعورتوں کو فطرت سے مردوں سے ختلف بنا یا ہی تو ان کے کام بھی الگ ہونے جا ہیں مردوں

اور عورتوں کے علقہ عمل کا ایک و وسرے سے مجدا ہونا لاز می ہے۔

يه اعتراض بادى النظريس مبهت فوى معلوم بهوتا بمحليكن حقيقت ميس اس کی مثبیا و ایک مغالطے پر ہے۔عور توں اور مردوں میں فرق ضرور ہو لیکن ابسا ہمیں کہ اُن کے میدان عل ایک دومرے سے باکل الگ کر دیے جائیں ۔ ان میں عوفرق ہو وہ اساسی نہیں ملکہ عارضی ہو ، ان میں محیثیت مجموعی جو خرق ہر وہ ایسا ہر کہ مردوں مردوں میں بھی موجود ہوتا ہر ، مردعو رتوں سے زباده قوی پوتین نمکن بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ قوی ہوتی ہیں. محف بیامرکه عورتنی نیچے بپدا کرتی ہیں اور مرد نہیں کرسکتے دونوں کو بالکل الگ نہیں کر دنیا ،تمام انسانی صفات دونوں مبسوں بیں یائے حاتے ہیں یعض کام اگر مرد عور تول سے بہتر کر سکتے ہیں تو بعض کام الیہ بھی ہیں جوعورتیں مردوں سے بہتر کرلیتی ہیں ۔ تمام فو قیبت ایک ہی طرث ہیں ہم ۔ عورتیں اچھی خاصی تکیم بھی موسکتی ہیں اور طبیب بھی اور نن حنگ ہیں بھی مہارت بیداکرسکتی ہیں بوعورتیں اعلیٰ درسجے کی استعداد کا تبوت دیں ان کومردوں کے دوش بدوش رکھنا جا ہیے۔ انجیمی ممکانت کوعورتوں کے كمال مسيحي اسي طرح فائده أنها ناجابييس طرح مردوس كسكسال سے ۔اس کیے لا زم ہوکہ دونوں کی تعلیم بھی ایک سی جیسی مہد عورت کا حقیقی لباس اس کی عفّت وعصریت ہی جھن کرمینہ ہو کر ورزین کرنے سیے صمت زأىل نهيس مهوتى اجوكوى ان كو دىكيوكر سينسے وه حقيقات ميں اپني حماقت اور بداخلاقی برسنس را ہی۔

اس بیسقراط سے بیسوال کیا گیا کہ نیر اگر بیاں تکت لیم کر سی لیاجائے بھر بھی ایک زیادہ شدیشکل باقی رہتی ہی کیوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اعلاطبقے

میں سب کچیمشترک ہوگا بہاں تک کہ ان کی ہویاں اور نکتے بھی مشترک ہوں گے يا توبهبت الوكمي اورانهوني سي بات معلوم موتى محدونساني فطرت اوراخلات مے جوتصوّرات بھی آج تک قائم کیے علئے ہیں بیطریقیہ اُن سب کے منافی معلوم ہوتا ہی-اس میں تم کدیہلے بیٹا بت کرنا ہدگا کہ آیا ایسا کرنا مفیدھی ہوگا اور بعر به تابت كرنا به كالمر أيا الساكرنا مكن بعي بي مقراط ن كما التي اطمينات سے ان دونوں باتوں رہے در کرستے ہیں۔فرض کروکہ ممارے عاقل عمران نے پیلے ثابت شدہ اصول کے مطابق مردوں کو یکن لیا ، اس کے بعد اُتھی احنول کے مالحست عور توں کو بھی مین سکتے ہیں۔اس ٹیٹا وُسکے بعدان کو شترکر گھروں میں رکھا جائے گا (دراُن کا کھانا بینا بھی مُنترکب ہوگا ۔ لیے قاعدہ محلوط مثبونت رانی کی احازت نہیں ہوسکتی کیوں کہ بیرا کیب منہا بیت ناپاک حرکت ہو۔ ان میں سے بعض کی بعض کے بعض کے سائقہ یا قاعدہ شادی کی جائے گی۔ ۔ اب ككوكون مين مترست بيسجينا بور كيور كدئم كوجا ورون اور ميرندون كي عمده تنكيس بيدا كرسف كالهبت متوق ادرعلم وكراتا يايعقول بانت محكه حالورون کی بابت لواس قدر احتیاط مرتی مائے اور اسٹروٹ کمخلوقات کے حوڑے المانا اتّغان کے میرُوکر دیا جائے ۔اگرنسل کا خیال ندر کھا جائے تو ان انیسل کیسے عمدہ ہوسکتی ہی ۔ اس عوض کے ۔ لیے عکیم حکم را ان ک کو محرز را در شرغ بمصلحت میز سے کام لینا پڑسے گا۔ وہ یہ کریں گے کر کھی گھی آبادی کی عزورت کے لحاظ مسي شاوى بياه كي شيد بار منعقد كريس اوركها حياسة كداس مين قرعه امذاذي سے دوسطے اور دلھنیدن منتخنب کی حائیں گی سکین اس قریعے میں حیالا کی ایسی ك جائك كرطرتب كوطرت كرمائة ورا الماسة اورمبيث كومبيت ك ماعقر فقط قوى اور نوسياصۇرت مرد قوى ادرغومپ صۇرت عور ئۆر كو

باسوا واستان وأسشس

ماصل کرسکیں۔ اور جوخراب جوڑے بلائے جائیں ان کو ہی خیال ہو کہ سوءِ اتّفاق نے ہم کوجڑ دیا ہی اور وہ کسی برالزام ہزر کھ سکیں۔ استجے جوڑوں تو ان سب کو الحصے ایک بڑے مکان میں رکھا جائے اور بُروں کی اولا دکا اس طرح خائمہ کیا جائے کہ اُن کو بیٹا نہ صلے کرعمداً ایساکیا گیا ہی۔

چوں کہ بیدا ہونے کے ساتھ ہی نیچے ایک برطے گھر میں علیحدہ کردیے عائیں کے اِن احجے بحیوں کے گھریں ان کی مائیں ان کورودھ ملانے آئیں كى نيكن كسى ال كويمعلوم نبيل موسكے كاكدائس كا بحيّه كون سا ہى سسب نيكے سب ما دُن کے مشترکہ نکتے متارموں سے۔ راتوں کو اُسٹھ اسٹھ کر اُن کی دیکھ بھال كرنا وائيون اور الأرمون كي سيرو بهوكا تأكه مائين اس زحمت مين اين صحت كوخراب مذكرين اوربيح بإيداكرين كاشغل ان كومصيبهت معلوم نذبهومه مناسل کے لیے بہترین عمر مرد کے لیے بیش سے بچیش کے اور عورت کے میے بینل سے حالیس مک -اس سے اور اور نیمے کی عمر کے لوگ شا دی کے ہوار دن میں حصہ مذیر سیکیں گئے۔ تمام بہتے ہین بھائ شار ہوں گے خصوصاً وہ جو کسی شادی کے متبوار کے بعد سات اور لو اہ كاندرسيدا موس مول، انسب كان باب انسب بيل ك مُنتركه ال باب شار ہوں گے اور ُ این الفاظ سے نیارے جائیں گے اس طرح سے إن سب سے ال كرا كي مبرت بطاحا ندان بن جائے گا-اور مختلف خاندالوں میں جو رفا سب اور دشنی اور شمکش اور من ولا کا حمگرا ہوتا ہو وہ رفع ہوجائے گا۔ بیتمام بنی آوم حقیقت میں ایک ووسے کے اعضا ہوں گے، ایک کی مصیبت سب کو مصیب سے معلوم ہوگی اور

ایک کی داحرت میں سب کی راحت ہوگی حجب نک بیصؤرت مذہوکوئی جماعت حقیقت مین نظم اور عادل نهیں ہوسکتی ، سب میں خونی رسشتہ قائم ہوجائے گا ، حاکم اور محکوم کی تفریق کا رنگ بھی بدل جائے گا حاکم نجات دمند اورمعاون کہلائیں گے، ہماری مملکت میں رعایا کا نام پر ورس کنندہ اور روزی رسان موگا۔اس آیادی ہرایک دوسرے کوکسی مذکسی خونی رہشنے کے نام سے پکارسے گا ، پہاں دوست احباب نہیں موں کے ملکہ سب بہن تھائی ماں باب ہوں گے۔اوّل تو مال دمتاع کا بہاں سوال ہنیں د وسرے جو کھیے ہوگا سب کا ہوگا نفع ونقصان سنادی وغم میں سب شرکی ہوں گئے ۔ بیہاں بر مینہیں ہوگا جوعام جماعتوں میں ہوتا ہوکہ ایک کے نفع میں دؤسرے کا نقصان ہوتا ہی اور ایک کی خوشی دوسرے کے لیے باعت عنم موتى موسي كوكوك ذاتى لليت مي نهي موتومقدم مازي كا خائنه مهوطبائے گا، زن زر زمین كاكوئی حفبگرا ابدا نهیں موسکے گا تمام فناد اور حفِکُرطیے ہرص اور قتل وغارت اسی ذاتی ملکیّت کی میدادار ہیں · یمی تمام عیوب کی جرط اور اللم الخبائث ہی -اس کے نابید بھوتے ہی انسان عادل اورجيم وكريم موحائ ألح على وراولاد كافيتنه جوروحاني زندگي کے داستے میں سرّراہ ہی اس طرح رفع موجائے گا-جب ایک مرادری میں سب انسا بذں سے برابر کا رشتہ ہو اور ذاتی مکیت کی گنجایش ہی یہ ہو توحرص وطمع کے تمام محرکات مفقو د ہوجا میں گے عامیروں کی خوسٹ مر ا درغزیوں کی تحقیر جو اکثر بدا خلاقیوں کی جط ہی ایسی سوسائٹ میں سپدا ہی ہنیں ہوسکتی ۔ فکبر روز کارجوان اون کواعلیٰ مشاغل سے روکتا ہی آسِس جماعت بين نهين بوگا كيون كه ممكرت بهام صرور بايت كي كفيل بهوگي اين بي

دامشان دانشش

مذكوئ سرابيه وارموكا اورية قرض دار-اس انتطام بربكوئ شخص بياعتراض نبير كرسكتاكه ملكسن كى خاطر فرد كے وقار كو قربان كرديا كيا ہو۔اس كے بر مهلوييں فردکی زندگی کا بھی خیال کیا گیا ہی اور اس کی کسی جبّست کو مجروح نہیں کہ كيا -كم اذكم اس مين توكوي شكب نهين موسكتاكه اس متم كي اشتراكي عيات جُلگ کے انوافن کے لیے بہت قوی ہوگی کم عمری ہی سے بجی کو حبّگ کی فضاسے اشناکیا جائے گا وہ جنگوں میں بڑوں کے ساتھ ہوں گے لیکن دؤر ا در محفوظ مفام مرجباں سے وہ جنگ کو دیکی سکیں لیکن بوقت ضروت تىزىگەد ۋە رىسوار موڭر فرارىمى موسكىن ئىچىن مى سىھ سەس كو احتىھا سوارىنايا جائے گا -بروں سے جوجنگ میں بُزولی کا بتوت دیے اس کا درجہ گرا کر اُس کو کاشت کاربنا دیاجائے گا۔جولینے آپ کو بطور تبیدی مُستن کے ہاتھ کسنے دے وہ اسی قابل ہو کہ دہن کو بطور رحقنہ دے دیا جائے۔ شجاع کی ` بڑی عرات کی جائے گی ، ممام لوجوان اس کو مجد لوں کے تاج بہنا ئیں کے اگرسب اس کے بیسے سے الی توکیا ہرج ہو۔عام جماعتوں میں ولائند اور ذليل آ دمي مُين حُين كرزياده بيويان كمية بي كيكن بهاري ملكت بين فقط اعلیٰ درسجے کے مہاِ دروں کو زماِ دہ بیویاں ملیں گی تاکہ ان کی اولاد تھی زیادہ ہو۔اُن کا کھنانا بینا تھی دوسروں سے احصا ہوگا۔ زندگی میں اس كوسب كمير بهتيا موكا اس كى عرست مهوكى اور مركر يحى اس كى يو عاكى جائے گى۔ السيسة مركات كے بعد اوركون سامخرك باتى رہ ماتا ہى جس كے بيے كوئي خص بداخلاقی کاراستراختدارکرے ۔

اب سوال یہ بوکہ دشنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے مضوصاً یونا نیوں کے ساتھ ۔اگر بوٹانی وسٹنوں کے ساتھ وحشیارہ سختی کی گئی تو ہے تام قرم کم زور ہوکر وحتی اقوام سے مغلوب ہوجائے گی۔ دشنوں کی لاشوں کے ساتھ برسلوکی کرنا ہی ایک جا ہلانہ حرکت ہو۔ جو رؤح تھا دی وسٹن کی جب دہ ہوگی تو اب اس کی لاش پر کیا غضہ کا لئے ہو یہ وہ مرکت ہی جب دہ ہوگی تو اب اس کی لاش پر کیا غضہ کا لئے ہو یہ وہ مرکت ہی کہ جب ارفے والا کتے کی دسترس سے باہر ہوتا ہی تو کتا اس بھر رہی فضہ نکا لئے لکتا ہی جو اُس پر بڑا ہی۔ یونانی دشمنوں کے چھینے ہوئے ستھیار منددوں میں نما لیش سے لیے رکھنا بھی ناجا کر ہوگیوں کہ وہ آخر کا رہما ہے ہائی ہی ہیں ۔ اُن سے مہال کی بیدا وار لیے جائی نیکن اُن کے گھراور کھیتیاں برادمت کرو۔ جب یونانیوں میں دوقو میں جنائی سے بین توحقیقت میں برادمت کرو۔ جب یونانیوں میں دوقو میں جنائی سے کی تین توحقیقت میں برادمت کرو۔ جب یونانیوں میں دوقو میں جنائی مین ہوتے ہیں جب اُن کا خاتمہ ہوگیا تو عام قوم میر ظلم کرنے سے کیا معنی ہو

اس بیگلوگون نے کہا خیر کہ تو تفصیلی باتیں ہیں ان کو حجو او اور ہر بناؤ کہ یہ ان بھی لیس کہ یہ ایک بڑی اعلیٰ درجے کی برادری کا نقشہ ہو لیکن کا بیم ادری معرض وجود میں آئی سکتی ہو۔اس بیسقراط نے کہا کہ اس کا فواً کلی برادری معرض وجود میں آئی سکتی ہو۔اس بیسقراط نے کہا کہ اس کا فواً کلی بین مقام نصدب العینوں کی طرح اس کی جی بہی حقیقت ہو کہ اس کا مقصد آیک مطبح نظر قائم کرنا ہو۔اگر ایک صقور ایک ہما بین حقیقت ہو کہ اس کا مقصد آیک مطبح نظر قائم کرنا ہو۔اگر ایک صقور ایک ہما بین اس بیر یہ اعتراض کرئے کہ الب ہنا بین حین انسان کی صورت بناتا ہو تو کہا تم اس بیر یہ اعتراض کرئے کہا ہو تو اور ہر شخص کے نقص یا کمال کو اس معیا در برجانچا جائے۔ کال ہو تو ایس میا در ایک تمام نقط اور دائرے میں ہیں معرض وجو دیس ہیں آتا لیکن تمام نقط اور دائرے ایک سے مطابح جائے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کراس کی اس میں جا ہتا ہوں کراس کے مطابح جائے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کراس کے مطابح جائے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کراس کے مطابح جائے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کراس کی اس مینے رکھا جائے ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کراس

بادشاہ حکمانہ بن جائیں ہملکتوں کے سیاسی اور اخلاقی امراض رفع نہیں ہوسکتے منہاری محجززہ حکومت وجود میں آسکتی ہی اور نہ لوّع انسان اپنے کمال کو بہنچ سکتی ہی "سکتی ہی "سکتی ہی شام سکتی ہی طرف بڑھنے کی بہنچ سکتی ہی شام کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی جا ہیںے ۔

اگرچکما بی سے دُنیا کی نجات بوسکتی ہی تو اس تصور کو اور واضح اور معین کرنے کی صرورت ہی کہا کہا ہے۔ کہتے ہیں سے الطکہتا ہی کہ علم دوطرے کا ہی ایک جزئیات یا جھٹوسات کا علم اور دورسرا تصورات مجردہ یا کلیا سے کاعلم تصورات مجردہ کا علم اور دہورسات کی بنا ہر فقط دلئے قائم موسکتی ہی۔ دائے علم اور جہل کے مابین ایک درمیا بی چیز ہی ۔ محدوسات کی مخرت کو تصورات کی حضوسات کی کفرت کو تصورات کی وحدت میں لا نافلسفہ ہی ۔ جرشخص حمین چیز دن کی خز دورش کو تصورات کی حضوسات کی دورش کو تصورات کی وحدت میں لا نافلسفہ ہی ۔ جرشخص حمین چیز دن کی خز دورش کو تعربی مطلق کا میں ہمیں ہی دورش کا میں ہمیں ہی دورش کا میں ہمیں ہو دہ کی مطلق کا میں ہمیں ہو دہ کی مطلق کا دور ایک مطلق کا کہ دورش کا میں ہمیں ہو دہ میں مطلق کا دور ایک مطلق کا کوئی اضافیت کوسا قطاکر سے حقیقت مطلق کا دور ایک مطلق کی اضافیت کوسا قطاکر سے حقیقت مطلق کا دور ایک مطلق کی اضافیت کوسا قطاکر سے حقیقت مطلق کا دور ایک مطلق کا دور ایک مطلق کی اضافیت کوسا قطاکر سے حقیقت مطلق کا دور ایک مطلق کی اضافیت کوسا قطاکر سے حقیقت مطلق کا دور ایک مطلق کا دور ایک مطلق کی اضافیت کا دور ایک مطلق کی اضافیت کا دور ایک مطلق کا دور ایک میں کو دور کا دور ایک میں کو دور کا دور ایک کو دور کا کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا دور

حبب سفراط مردِ حکیم کی تعربی کردیاکه وه علم کا عاشق به و تا ہی ، از لی
اور ابدی حقائق برِ نظر دکھتا ہی ، اس کی بلندخوا بہتیں اس کے ادنی حباب
کوسوخت کردیتی ہیں ، وہ محض اس فتصرسی زندگی برفریفیتہ نہیں بہتا ، موت
سے نہیں ڈرتا ، نوش طبع اور فیاض ہوتا ہی ، شمغرور ہوتا ہی مہ بُزدل ، اس
کے عقل اور جا فظر تیز ہوتا ہی ، اس کے نفس میں ہم آ بنگی یائی جاتی ہی ہے۔ اس پر
اس کے ہم نشین اڈی منش نے کہا سفراط اہم زور ہست دلال سے بحث
میں مخاطب کو قائل کر لیتے ہو کیوں کہ اس سے جواب بن نہیں بیاتا سکین

اس سے برنہ سچولیا کروکہ اس میں بھین بھی پیدا ہوگیا ہی - تم مرد حکیم کو اس طرح كاانسان كال بنارس بوليكن عام تجربه يه بوك فلسف بس عمركزار في واس اگر فطرت کے خراب آدمی موں تو اور زیادہ مکار اور بدمعاش موصلتے ہیں۔ ادراگرنک طینت موں تو زندگی کے امور کے ایم احق موجاتے ہیں۔ اس کا جواب سفراط نے بید دیا کہ ستیا فلسفی طری کم یاب مخلوق ہوجن بدفطرتوں نے استدلال کے بہتھکنڈ سے سکھر لیے بین ان کوئم فلسفی کہتے ہی کیوں ہم-ہم ایچی فطرت دالوں بیر زراعور کرتے ہیں کہ سوسا کی میں اُن کا کیا حشر ہوتا بئ اگر سوسائع كا نظام غلط به تواس ميں ايك ايجي صلاحيت كانتخص بني خربي كى وجر سيعظيم خطوات مين بطيعاتا بر مصصف، دؤلت، قوت ، مرتنبه اور بہتس سی نیکیاں میں فلط احول میں اکر نفع کی بجائے نقصان کا باعث ہوتی بیں کم زور فطرت اور اونے صلاحیت کا شخص مذکوئی بڑی نیکی کرسکنا ہواور نکوئ بڑی بدی۔ گھا س بھیوس ادرا دینے قسم کے بیج خراب زمین میں جی بنیرآب باری کے زندہ رہتے ہیں اور سٹیسے کھی سکتے ہیں لیکن اعلیٰ درجے کے بیجوں کوعمدہ زمین اور یانی منسطے اور ماحول صیح مذہو تو ان کا بڑا حال ہوتا ہو۔ بہی حال فلسفی کا ہو اگر اس کو اپنی عیْرمعموٰ کی قوّلوں کے لیے صبحے ماحول مذهبنے تو وہ بدیرین خلائق ہرجائے گا، ایسا بڑا مجرم ہوگا کہ خلق خدا اُس سے بناہ ما نگے۔ دہ دیکھے کا کہ صداقت سے اس سوسا کئی میں سواعذاب اورموت یاکس میرسی کے مجیماصل بہیں ہوتا ، وہ عوام کے حذیات کا مطالعه كريك ان بية قالوحاصل كريك كاء ستجائ كوبالاسع طاق ركه كر راب عامم كى بيروى كري و كيف بي وه روم مامعلوم بوكا ليكن حقيقت مِن اُس کی مثال الیبی ہی جیسے کسی درندوں کو بالنے والے کی، وہ اُن

کی خواہ شات اور مبذبات کو میرنظر رکھ کر اُن پر قالدِ بإلیتا ہی ، خو د ان کے مشرسے بچتا ہواور حس طرح چاہے اُن کی درندگی کو اپنی اغرامن کے بیے استعال كرتا ہى اس قسم كا حجوظاره نما عوام كے مذبات كا أليند بوتا ہى ده خود سكسى اصول كوسمجتنا بلح إور منسمجهنا جياستا بهج اورينه دؤسروس كي برابيت اس كومقصود پر اس کا کام بهی ره جاتا هر که عوام حس جیز کوا حقیاسمجھیں وہ اُس کیا تھیا ک کے بیے دلائل متیا کریے اور اینا اُلوسیدھا کرتا جائے۔عوام کو اونی ا عذبات کے پوراکرنے کے لیے بھی اپنے رہ ناؤں میں بڑی بڑی صلاحتی<sup>ں</sup> کی ضرورت معلوم ہوئی ہی- وہ ایسے قابل آدمیوں کی تلامن میں رسیتے ہیں جو اپنی قابلیت کواکن کی اغراض کے سیسے استعال کریں کسی علیٰ خاندان سکا تن دُرست، خوب صؤرت العليم ما فية ال داراخوش بيان بوجوان اكران کو ال سکے تو وہ اُس کا شکار کرتے ہیں ، اس کی ایسی خوشا مرکرتے ہیں کہ اُس کا و ماغ کبر ماتا ہم اور وہ بادشاہی کےخواب دیکھنے لگتا ہی۔ وہ حکیم بننے کی بجائے میشہ ورخطیب اورسیاست داں بننے لگتا ہی۔السی حالت میں وہ انچھے کام بھی کرسکتا ہو لیکن اس کا بھی احتمال ہو کہ وہ ان قو تو ر کا غلط استعال کرکے انسا ہوں کے بیے بڑی تباہی کا باعر ف ہو۔اس سے تم اندازہ كرسكتے ہوكہ ہمادےموجودہ نظامِ جماعیت میں نه صرفت بدفطریت لوگیے فلسفے کی مثیرٌ برسکھ کر انسانوں کے بیے ضرر کا باعث ہوتے ہیں ملکہ انھی استعدا دینے لوگ بھی غلط راہوں بر برجائے ہیں ۔ ایسی حالت ہیں راست اندلسيس اور راست كارتكيم كهال سط كالاأكر وهكهي الببي حكه رسما موجهان سیاست نمبونے کے برابر ہو تو البتہ بیلک کی لیڈری کے جراشم سے مفوظ ربے گا۔ یا بیرکی کم زور صحب کا آومی ہو جو حکرت کی لڈات سے آشا ہو حکا ہو

کوه د دورسے حجا نکس کر دیجتا ہی اور رجان جاتا ہوالتوں اور آئین ذیجلوں
کو وہ دورسے حجا نکس کر دیجتا ہی اور رجان جاتا ہی کہ یہ ورندوں اور چردوں
سے اکھا رہے ہیں۔ وہ اپنی نبی اور سکون قلب کو بچانے کے لیے گوشکر گئی ہوجا تا ہی جہاں نہ کوئ بیر کمان میں ہی اور نہ صیاد کمین میں۔ یہ قو کہ سکتے ہیں کہ احجا کیا گئی اس نے اپنی موج کو اس غلاظت سے بچا لیا لیکن ہوئی بڑا کام قو ایسے آدمی سے نہیں ہوسکے گا۔ اس نے اپنا دامن موج ب کوئی بڑا کام قو ایسے آدمی سے نہیں ہوسکے گا۔ اس نے اپنا دامن موج ب کوئی بڑا کام قو ایسے آدمی سے نہیں ہوسکے گا۔ اس نے اپنا دامن موج ب کوئی بڑا کام قو ایسے آدمی ایسان ایک اجتماعی جان ہی گئی توجاء سے کا ذر سے کوئی موتی میں ہوسکتا ہی۔ انسان ایک اجتماعی جان ہی گؤتہ جاء سے اگل ان کا مصرف کیا ہی جہاں اور جوموتی صفتہ کا مصرف کیا ہی۔ جو تلوا رمیان ابن خلوست گڑئیں رہنے اور جوموتی صفتہ میں سے نہ نکلے اس کا ہونا نہ ہوڑا برابر ہی۔

----

پهم <sub>ا</sub> واستان د<del>انش</del>س

## ارسطاطاليس (ارسطو)

ارسطو افلاطون کاشاگرد ہی جے بیض لوگ اس کا شاگر دِرسٹ پرنہیں بکہ شاگر دِحربیف قرار دسیتے ہیں وُنیا سے مکمت و سنبرت میں اُستاد کا ہم سنگ ہی۔افلا طون اپنی المیات اور اپنے مکا لمات کے لیے مشہور ہی حکمت نہرہب اخلاق وسیاسیا ت کے اساسیات اور مباحث افلاطون میں بھی بائے جائے ہیں اور ارسطو میں بھی ۔لیکن ارسطوشا عوزاج اور مکا لمہ نولیں نہیں وہ جس طرح فلاسفہ کا امام ہی سائنس دانوں کا بھی با وا آدم ہی۔اس کے افکار کا خلاصہ سین کرنے سے بہلے ہم اختصار کے سائق اس کی زندگی کے کھی حالات ملاصہ سین کرنے سے بہلے ہم اختصار کے سائق اس کی زندگی کے کھی حالات

وہ سم الم اللہ میں سٹا جیرا ہیں بیدا ہوا۔ اس کا باب مقد و نیہ کی ریاست ہیں شاہی طبیب ہوا۔ ارسطوکی عمرا سٹارہ برس کی سخی جب باپ کا سایہ اُس کے سرسے اُس ٹے گلیا۔ اُس نے والد ہی سے طبابت کی تعلیم بائی اور غالباً جرّاحی کی بھی مشق کی ۔ باب کی بدولت مقدونیہ کی ریاست سے اُس کا تعلق قائم رہا بیاں کہ کوہ اسکندر کا اُستاد اور ا تالیق بن گیا جائم اللبلا اُس کا ذوق بھی اس کو ورشے ہیں ملا۔ باب کی وفات کے بعد وہ ایٹینا عبلا آیا جہاں اُسے قریباً بیس برس تا فلاطون کی شاگر دی کا مشرف صاصل رہا۔ جہاں اُسے قریباً بیس برس تا فلاطون کی شاگر دی کا مشرف صاصل رہا۔ افلا قیات اور نیا تیا سے علاوہ اب افلاطون کی صحبت بیل سکو افلا قیات الہا ہا تا اور سیاسیا سے میں جی انہاک ہؤا اس طرح وہ نفش اور بدن کے تمام مرق جو علوم برجا دی ہوگیا۔ اس قسم کے باکمال استاداور اور بدن کے تمام مرق جو علوم برجا دی ہوگیا۔ اس قسم کے باکمال استاداور

باكمال شاكر دى مثال غالبًا ونيائي علم وادب مين ادركهين بنيس لمتى سِقراط عِيب ا م اخلا قیات وسیاسیات کا شاگرد افلاطون ادر افلاطون جیسے کلک تبیتکیم كاشًا كيوارسطوران تينون كابيرحال بحكه أكرأستاد نتواتد شأكردتما م كند يسقاط مكالے كاپيغىر شاكىن اس نے تمام عرباتيں ہى كرتے كرار دى - دہكمت کے موتی گفتگو کی کان میں سے نکالتا کھا اور گفتگو کی لرطنی میں برو دیٹا کھلہ نده ببلك مين سيكير فين كا قائل عقا اور من تصنيف كاشائق ليكن تقدير كرم سے اس كوشاڭر دايسا بلا بواستا د كے مكالمات كواعلى درج كى تصنيفو میں نتبدیل کرسکتا تھا ، اگر مولانا روئم ناموتے توسٹس نتر تیز کو کون جاست ا مالان كرمولا تأكيسوارخ حياسي معلوم موتا بوكر روحانيات كى تعليم من وه اس كم نام برزك ك ربين منت مح -اس شم كاخيال سقراط كم متعلق بيدا موتا المحكد أكرائس كاشاكر دا فلاطون استادى بأبون كوحربدة دوام ميشب نكرويتا توسقراط كى تمام تعليم باقرب بالزن مين بموا موجان أمشا دى كمي كوشاگر دينے كماحقة بوراكر دياليهي هال افلاطون اورارسطوكا ہى-افلاطون کے ال علوم الكب الكب بنيس ملت ، فنيّ تدوين او ونظيم بنيس اس كام كواس ك ٹاگر د ارسطونے بوراکیا۔ برشم کے علوم برالگ الگ تصنیف کی اور ہر ایک کا الگ موصوع قرار دیا علوم کداس خدبی سے مرتب کیا کہ قریباً دد مزار بين تك مشرق اورمغرب مين ده باني حكمت اورخاتم حكمت شار سوتار فا اورکسی کی سمجھ میں مذا تا تھاکہ اس سے تلمذکے بغیر بھی علم حاصل ہوسکتا ہویا اس سے الگ راہ اختیار کرکے بھی کوئی مفکر اور محقّن صلاقت تک تہیج سكتا برجبان تكك كمصدا قت كاتعلق علوم اورا شدلال سے برو-ارسطو كے زملنے میں افلاطون کے علاوہ دوسرے صاحب کمال بھی موجود سکتے۔

م مم ا

اس نے صرور یوڈوکسس اورکیلیس چیسے علما سے ہمئیت سے علم ہمئیت کو تعلیم ہمئیت کا تعلیم ہمئیت سے علم مہئیت کی تعلیم ہائی ہوگا۔
لیکن وہ مجتہدانہ طبیعت رکھتا تخااس نے بڑے برٹے اماموں سے علم حال کیا لیکن کسی کی کورانہ اورغلا اند تقلید بہیں کی۔ وہ آ وازِحق سننے سے لیے خود کو و طور کی سیرکرنے والا شخص تھا۔ اس کی دہی کیفیت تھی جو ہر مرو آزاد کی ہوتی ہی۔ تقلید محص کو اسے لوگ علم وعل کی مؤست سمجھتے ہیں۔ بقول مرزا غالب سے

"ہامن میاویز اسے پدر فرز ندِ آزر را نبگر ہرکس کدشدصاحب نظ دین بزرگاں خوسش مکرد"

افلاطون اور ارسطوکی باہمی موافقت اور مخالفت پر دو مہزار برس کے وصلے میں سیکر وں کتا ہیں کھی گئیں ہیں۔ واقعہ یہ ہو کہ وہ کہیں اُستاد کے قدم بقہم جاتا ہو اور کہیں اُستاد کے اور کہیں اُستاد کے اور کہیں اُستاد کے باوج میں اُستاد کے باوج میں اُستاد کے باوج میں استان اور باطنی موافقت پائی جاتی ہو۔ افلاطون خود اس کی نسبت نہایت صبح رائے دکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ارسطوم برے مدرسے کی عقل ہو سیکن وہ جابجا محجہ سے اس طرح گریز کرتا ہی جس طرح کہ کھوڑی کا بجتہ بڑا ہو کر ماں کو دھ کا آنے اور اعض اہم نظریات میں اُستاد کوسا نے ملاکر کہتا ہو کہ دو ہو بداس کے سابھ لیتا ہو اور اعض اہم نظریات میں اُستاد کوسا نے ملاکر کہتا ہو کہ دو ہو بداس کے بعد اپنے اور میں یوں ہو کہ وہ حید سال کے بعد اپنے اور میں ایک فار غ الحصیل سمجھتے ہیں سکی ارسطوکا یہ حال ہو کہ بیں برس سک سابھ اس کے سامنے زانو سے تلمذ ہے کیے رہا ، اس کے بعد اُس سے اپنی تعام اور بھی میں کہا جو فقط سیروانی الایمی کی بعد اُس کے سامنے زانو سے تلمذ ہے کیے رہا ، اس کے بعد اُس کے بعد اُس کے ایک سامنے زانو سے تلمذ ہے کیے رہا ، اس کے بعد اُس کے ایک تعام اور اُس کے بعد اُس کی تعام اُس کی بعد اُس کے بعد اُ

ى سے ماصل مبوسكتا ہى يۇض يەكىبىن چالىس برس كى عمركو بېنچ كروه أ زاواناطور پر بطور معتم دنیا کے سامنے آیا معلوم ہوتا ہوکہ نبوست کی طرح حکمت کی پنتگی کے نیے بھی عمر عزیز کے جالیں برس تنویر کیکیل نفس میں صوف کرنے پڑتے ہیں۔ اكيرهي من افلاطون كالصبيح سيبوسيس اس كاكَّد ي نشين بوكيا بها، غالباً أي وجست ارسطواور زمینو کراشیس اشینیا مسیعیل دہبے اور سرمیاس کے دربار بیں آگئے۔ ارسطو ہرمیاس کا بہت قدر دان تقا۔ اس کی سخیتجی بھیاس سے اس نے شادی بھی کر لی مرمیاس کے ارب جانے کے کھیور مد بعد فلرب مقدولوی سے اس کو لینے ہاں بلا یا اورائیے بیٹے اسکندر کی تعلیم وترمبیت اس کے سیرد کی حس کی عمراس وقت بیرہ برس کی سی ۔ کون کہ سکتا اہم کہ اسكندرِاعظم كے ملندمنصوب اوربطور فائح اُس كى ترر ا فاق كام يا بي کہاں کا اسطوکی تعلیم و تربیت کی رہیں منت بھی۔ کیا بیصف طبن اتفاق ہم كماس دوركاسب سے براحكم اورعالم أس زمائے كےست عظيم الفان فاع كاأستاد بي علم أكثر خدوعا لم كى حدتكك كسى برسيعل اور انقلاب بيس منتقل بنیں ہوتا نیکن جب و کسی مردِعا مل کی رک در بی سراست کرمیاتا ہر توجہان کی کا یا لمیط کر دیتا ہے۔ اس کے شاہد ہر کم علم کے افر کا اندازہ محفن عالم كى ترمند كى سي لكانا غلط بوتا ہى - امام غزالى جيسے عالم ادرصونى مقنف سلمے ایک شاگرد ابن توم ست نے آخر ایک سلطنت کالمتخد الی دیا اور اسپنے خیالات کے مطابق ایک نے نظام کی بنیا دوالی - اسکندر وصے تك اسكاسعادت مندشاكرور بالای فتوحات كے دوران میں برابراس سے منورك ليتاريبا تقاينان ميراس كااكب خطموعود برحس بس فتحايران ك بداسكندر في ارسطو سيمتوره طلب كياكه يقطيم الثان مملكسة فتح

ہوگئی ہو۔اب ایشا وفراسیے کہ اس کی نٹی تنظیم کن اصول بر کروں۔ ایسطوکا جرایی خطایمی ممتا بوش میں اُس نے اسکندرکومشورہ دیا، ہو کہ ایران کو تھیوٹی حیوتی خود مختار ریاستوں میں تشیم کر دوجن میں سے ہرا کیب کا تعلق براہ راست البینے سب عقد مکھو ران کے حکم راں ایک دوسرے سے ملنے ہیں یائیںگے ا ور مہیند متھا ری مدوطلب کرتے ارسی کے ۔ ارسطو نے اسکندر کی مُلک لیری سی علمی فوائد حاصل کرنے کی کوسٹنش کی ۔ نبا تائ حیوا نامت کے متام تنفینے ا در دیگریمام اشیا نیزا قوام کے متعلق جرمعلومات حاصل ہوتی تقیس کو ہ لینے اُستا دکی طرف روارہ کر دنیا تھا ، اس طرح سے ارسطوکو جومشا ہوات اور تجربات كيمواقع عاصل موسده وباكل نادر يحق اور ارسطوس زياده اس زمانے میں اس سے فائدہ مجی کون اُ تطاسکتا تھا۔ افسوس ہوکہ آخر میں اُستادا درشاگر دکے تعلقات کچھٹراب مبو کئے بیس کاسبب ارسطو کے ا كم عزير كيلستهينه سي كلي غلط كاريان عنيس مين فصر السيدة مي الأكيا-بیجاس سال کی عمر میں اسکندر کے تخت نشین مونے پر ارسطو اشیا واپس آیا اور و بال ایک درس گاه کی نبا ڈالی یہاں استاد اور شاگردسب مشائ كهلاتے محقے معنى علينے عبر نے والے بنس كى وجرب موسكتى ہوك يرصف سيرها في كالمشغله باغ كي روشون برسمة الحقا اور درس وتدريس اور بحت مبانحتفیں اُستاد اور للا مدّہ حلتے تھرنے رہتے تھے جیسا کہ منہور ہوفسطای بروٹاگوراس اور اس کے شاگر دوں کے متعلق بھی مشہور ہی-بعض روا<sub>یا</sub>یت کے مطابق خود اکا ڈبجی میں افلاطون کا بھی نہی طریقہ تھا لیکن جب اکا ڈیمی والے اکا ڈیمی کی لندست سیمتہور ہوئے توار سطو کے بیرووں کے لیے مثّائی کا نقنب مخصوص ہو گیا۔ ارسطو کی درس گاہ بھی اکا ڈیمی ہی کی

طرح كى متى جوابك يتم كاطلباكا باسل يا اقام ست خانه تقاء دبال كهاالسب ال كركهات التحدويل ويل دوزك بعداس كى صدارست بدلتي رستى عتى -ارسطوكي درس كاه مين بركيب وقنت أيك مضوص موضوع برحقيق وتدرسيس ہوتی تھتی اور افلاطون کی اکا ڈیمی کی طرح عام اورسم گریمٹیں نہیں ہوتی تھیں یہ بات مجان بیں معلوم ہوتی کہ ارسطوکی تصنیفیں اس کے لیکر ڈن کے نوش ہیں جوطلها لكوليا كريت منطع ، تعبله جلية تجرية البيء مفصل نوط كون لكوسكتا إي اور د وسری بات یہ ہوکہ اس کی تصینیفیں اس قدر تنظم اور سلسل ہیں کم محف درسی او لوں کے محبوعے اس تسم کے نہیں موسکتے۔ اس کا مطالعہ بہت دسیج عقد اور بہر شم کی گذا میں اُس کے کتب خالنے میں جمع تقییں -اس لنے اپنی آگھو ے بہت سی سیاسی ابتر ماں اور انقلابات دیکھیے ۔ یونان کی ابتری نے مفازنیر كوتسلّط كاموقع ديام مسف الثينيا والوس كى جهورست كالبرط لوبكك بجى ومكيها اهد يهى ديكماكه استعباراتك عسكرى نظام كس طرح دريم بريم بوا يطلق العنان اور ظالم آمروں کی فرعو نیت کا بھی اُس نے مطالعہ کیا 'اور اُس علیجے بیم پنچا کہ حكومت كے تمام وہ طریقے غلط ہیں جن یں حکومتیں فقط لینے اقتدار کو قائمُ ر کھنے کی ترکیبیں سوحیتی اور ان بریمل کرتی ہیں ۔ صیحے دستورِ حکومت دہی ہوسکتا ہوجس میں فلاح عام کو مزنظر رکھ کر قوانین بنا سے حاکیں اور بہدو مام کی غاطر امن برعمل کیا حاستے مطرز حکو مرت خواہ شاہی موخواہ امرای باہمبوری اُس کے درست مونے کی کسو فی میں ہو کہ سب کے جائز حقوق کی مگر داشت اس میں ہوتی ہو یا ہنیں رسب سے اعلیٰ درجے کی حکومت وہ ہو گی جس میں قدرسته مطلعة ريكفنے والا ايك فرمال روا بهو جوعقل واغلاق ميں برگز ميرہ مو اور عدل کے ساتھ سب کے حقوق اور فرائض کی نگردا شت کرے -اس کا

خیال تھا کہ اگر تمام بیزان ایک مملکت بن جائے اور اسکندر دہبیات تھا س کا فراں دوا ہوتو بیزائی تمام دُنیا پرحکومت کرسکتے ہیں۔ لیکن برایک دؤر کا بصربالعین تھا عملاً وہ ایک شہر کی مملکت کو لیند کرتا تھا لیکن اشنیا کی جہودیت کا وہیا ہی مخالف تھا بیسے کہ سقراط اور افلاطون ہے۔ اسکندر کی ناگہائی موت کے بیدا شینیا ولیے مقد ولؤی افتدار کے مخالف ہوگئے اور ارسطوکی حیثیت بہت نا ذک ہوگئی۔ اس کو خدشہ ہُوا کہ اگر اس سہر میں مقیم رہا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا بوسقراط کا ہوا ہوا گا اس سیے دہ مین وقت پر وہاں سے سرک گیا اور باقی آیا م اُس نے چالسسس میں گوشنشنی میں گزار سے۔ اُس نے ترمیع شریس کی عمرین سلام سے قام میں انتقال کیا۔

# فلاطونيت سيمثنائين كى طون عبؤر

فلاطونیت سیمشائیت کی طرف آئیں تو فضا بالکل بدل جاتی ہی ۔
فلاطونیت زیادہ ترعوش پر رہتی ہی اور مشائیت فرش پر۔ایک بین تصوّرات اللہ ہیں جن کے سواکو کی حقیقت اور وجد دہنیں اور اشیا ان کی مسخ شدہ اور دُصندلی تصویریں ہیں ، دوسری طرف مشائیت ہیں اصل حقیقت شیا اور افراواور جو ہر ہیں ،کلیات کا وجد دھبی الحفی حزئیات ہیں ہی بایا جاتا ہی۔ اور افراواور جو ہر ہیں ،کلیات کا وجد دھبی الحفی حزئیات میں ہی بایا جاتا ہی۔ ان کاکوئی ماورائی عالم بنیں اور مذا فرادسے الگ، توکر اُن کا وجد دھمی ہوسکتا ۔فلا سے المونیت میں حقیقت فی تی انفطات ہی اور مقابر میں ہوسکتا ۔فلا بھی ہو جو ہر ہیں ہوسکتا ۔فلا بھی ایک بیوبر ہی وہ کوئی کئی تصوّر منہیں ۔مشائیت اشیا اور جو اہر سیر سروؤ علی سے طور پر موجود ہیں ہوسکتا ۔فلا بھی ایک بیوبر ہی وہ کوئی کئی تصوّر منہیں ۔مشائیت اشیا اور جو اہر سیر سروؤ علی کے طور پر موجود ہیں ہوسکتا ۔فلا بھی ایک بیوبر ہی وہ کوئی کئی تصوّر منہیں ۔مشائیت اشیا اور جو اہر سیر سروؤ ع

کرے اُن کے مشترک خواص کو تلاش کر کے عقلی تصویدات اور کلیات کی طرب بڑھتی ہو۔ فلا فورنیت میں اس کے باصل برعکس ہو۔ وہاں حقائق از لیہ تصورات عقلیہ ہیں موالجودات سرب اُن کا سایہ ہیں ہست یا اور جواہر اُن کے بعیر بے ایہ ہیں یحسوسات کا عالم اعتباری اور مجازی عالم ہو۔

اشیاسے شروٰع کرے کلیات کی طرف بڑھنے والی عقل کلیات سے سٹرؤع کرکے اشیاکی طرف اُنرے والی عقل سے اس قدر عملف ہوتی ہی كران دو مخلف طريقون سے تمام نظر ايت حيات بدل عاتے ہيں - اس بارے میں انگریزی شاع کولرج کا ایک قول منہور بوس میں بہت کھے صلا یائ حاق ہو کہ تمام انسان سیداہی دوشموں سے ہوستے ہیں مطرب العبن كوافلاطوني بناكر سيراكرتي بح اورنعض كوارسطا طالبسي -امكيب كي نظراشيا اور محنوسات بدرستی ہوادر دوسرے کی نظر اور اے احساس سر-الکباک یے تبلہ عالم کے اندر ہی ہی اور دوسرے کے بیے تمام عالم نقط قبله نما ہو۔ ارسطو كي حبب أنلاطون سي لمَّذَ مَشْرُوع كيا تواسُّتا دكى عمر بالشيط بين کی متی ادر شاگر د انشاره برس کا تھا۔اُستا داینیا تمام فلسفه مکالمات میں مُرتّب كريجيًا عقا -اس فلسف نے عالم محسوس اور عالم نامحوس كواكية ومرح سے اس طرح الكك كرديا تقاكر إن دويون كاحقيقي ربط ابك عقدة لايل بن كُيا تفاءارسطوا بكِ سائنس دان كامزاج ركمتا تقا وه اشيا اورمحسُوسات سے حقائق کو اخذ کرنا جاہتا تھا اور کلیا سے کا ماورائ عالم اس کی تھے میں ہنیں آتا تھا۔ افلاطون کے لیے علم فقط معقولات اور کلیا سٹ کا نام تھا جو متغیر اور حزی بحسوسات سے حاصل نہیں ہوسکتا محسوسات رؤح کو نا محسوس عالم کی یاددلاکراس طرف سے جاتے ہیں ،علم استقرا سے بہیں

بكه عالم حقلي كي بارسيره مل موتا ہي - افلاطون كے ليے حقيقي وجور وحديثيقلي کا عالم ہی، فطرت میں اس کے علاوہ حوکھے ہی دہ عدم کے برابر ہی لیکن اگر میہ عدم عدم محض سوتا تومسكم من الكل من عدم على الكست مكا وعدد بالقوسك معلوم موتا ہو۔ گویا افلاطون کے فلسف میں ایک ناقابل اتحاد شوریت بائ جاتی ہی ۔ ارسطولے کہاکہ اس شم کے دومتضاد عالم مہنیں ہوسکتے ، وجودکے معنیٰ صورت یامعنیٰ اور ما دّے کا اُحما اُحما ہے کلمات اشیاٰ سے بالکل الگ اور متعقل متصور نهیں ہو سکتے ۔ افلاطون کا یہ نظریہ قابلِ فہم نہیں ہو کہ جزئیات كليًا من سي بهره انده زيست بي عدم ديود سيكس طرح بهره اندوز ہوسکتا ہو ۔ جن کی ماہتیت متضا دہر ان میں اتحاد اور استراک کیساءاس میں کوئی نشک بہیں کہ کتلیات جزئبات کی حان اور روح رواں ہیں امیکن رؤ کولینے عل کے لیے جم جا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم وملزوم بن مشالاً كسي عُضوي ديو وكولو، آم كا درخت بي حوايك ملی سے نشرو ع موتا ہو اُس کے نشو دیما کا ہرعل اندائس کا ہر جز مم کے تصور کے ماتحت ہے۔ کسی جُزکی ما ہیت اُس کے کُل کی ماہیت کے بغیر سمجه میں ہنیں اسکتی لیکن حقیقت کلی کا بھی جزئیات کے بنیروج د نہیں ہوسکتا۔اگر درخت کے بزئیات ایک کُل میں منسلک نہ ہوتے تو و تو و مجمعی ایک محصدوص درخدت نربن سکتا - ارسطون نصور اور ما دے کے مستك كايوحل مبين كياكرجس كو وجود كهيته بي وه أيك على ارتفابي تصوراً كى حقيقىت المنتقير عالم سے الگ بہنيں موسكتى -اكر تصوّرات گليد حوں كے توب بهتيبت كمال كسي اورعالم ازلى اورابدي مي موجود بن تو بحالت فصال كوانشياهك معدومات بيلمن بهوكر وهك كهان كى كيا ضرورت بوسيني ارسطو اسطو

سے اؤپر تک کائنات میں تدریج اوراد تفاہی مہرشی کے اندرایک تصوّراور
ایک انتخار مقصد پایا جاتا ہو لیکن یہ مقصد اس سے اندر کہیں خارج سے بہیں
آتا اور مذاس کا منتظر رہتا ہو کہ آخر میں طہور برنیر ہو۔ ہر جیز کا نشو ونما اور
اُس کا وجود کسی ناکسی معنیٰ اور مقصد کے بیدا کرنے کا عمل ہو لیکن جس
طرح وجود مقصد ومعنیٰ کے بینر ہمیں ہوسکتا اسی طرح مقصد وحیٰ ہی الگ

ا فلأطون كے فلسفے ميں ما دّہ اورصۇرت يا تصوّرالگ الگ كريشنے مکئے کتے اور اصل حقیقت صرف تصور تھی اس کے بعد ما وہ عبث اور نا قابلِ فہم رہ جاتا تھا ۔ارسطو کے ہاں مادہ اورصورت احدا فی تصوّرات ہیں ، ایک کا وجود دوسے کے ساتھ وا نبتہ ہی اور فرق صرف درجبارتقا كا بهى-اس من كهاكه وسوركى ووميتين بي وسود بالفعل اور وحود بالقوه ويج كے اندر ورخت بالقوہ موجود ہى اور درخت وجود بالفعل ہى-اس لحاظ سے پیج کو اُدّہ اور درخت کو اس کا تصوّر یا اُس کے معنیٰ کہ سکتے ہیں ۔ صؤرت بزیر مونے کے معنیٰ قرت سے فعل میں اُما نا ہی۔ خالص اوّہ یا ما دّهٔ محضَ کا کوئ دېجودېنين - جو کچيموجو دېځ اس کےمثعلق د و زاو ئيزنگاه بي ، ايك ادة ووسر صورت علم نقط تصور يامعنى كابوتا برجس ى مكميل ياتجيم دحود ميں مهوئ بور دجود بالفعل كى طرف عبور حركت اورارتقا ہر يجو كھيے ظا ہر ہوتا ہر وہ باطن سے الگ بنيں، وجو د بطون سيفر ہوريں میں آئے کا نام ہی۔ ماقدہ اور معنی یا یا طن اور ظاہر کے معنیٰ الگ الگرمنہیں میں یہ اصطلاحین مص اضافی میں عالم منطابروحوادیث عالم معنی کا تحقق ہج لیکن معنی کا وجو دمجی طهور کے اندر ہی ہی - وجود بالقوہ یا محص امکان وجود

کو اقدہ کہتے ہیں لیکن جو کھج ایک حیثیت ہے امکان ہی وہ ووسری حیثیت سے
وجد دہی۔ فطرت ہر حکم معانی کوجا مر بہذا رہی ہولیک بغیراس لباس وجود کے
معنی کا کہیں شکا انہیں۔ اس نظریے سے مطابق تصورات کہیں کابل اور
معنی کا کہیں شکا انہیں ۔ اس نظریے سے مطابق تصورات کہیں کابل اور
مور ماہی ۔ ارسطو سے خیال کو سمجنے کے سیع عضوی دعود نباتی ہویا حیوائی
مور ماہی ۔ ارسطو سے خیال کو سمجنے کے سیع عضوی دعود نباتی ہویا حیوائی
مفصد کے بغیر نہیں سمج سکتے اور وہاں مقصد وجود یا معنی ما دہ وجود ۔ سے
مفصد کے بغیر نہیں سمج سکتے اور وہاں مقصد وجود یا معنی ما دہ وجود ۔ سے
الگ نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اگر صنعت سے مثالیں لیں تو بات اتنی صاحت
نہیں رہتی ۔ جب ایک سنگ تراش ہتے ہیں سے نبت تراشتا ہی تو تراست
ہوں ہے بہت میں مادّہ اور صورت بے تنک میں سے نبت تراشتا ہی تو تراستی
کے ہم وجود اور ہم آغوش ہونے سے قبل تصور ایوری طرح تھے سے خارج یں
نگ تراش کے ذہن میں موجود تھا جو دفعہ رفعہ تراشتہ ہوں میں متنقل
مؤل ہی ۔

اقرہ اور صورت کے کا ظ سے جیات وکا کنات میں ایک لامتنائی تدریج تولسل ہی ۔اس سلسلے ہیں ہراو پر کے درجے والی چیز کے مقابلے میں صورت ہی اور پنجے والی چیز اقرہ الیکن ہے ہم صورت کہتے ہیں وہ اپنے سے اذر پروالی صورت کے مقابلے میں مادہ ہی اس طرح ہرجیز ایک سمت سے ادّہ ہی اور دوسری سمت سے تصور

درخت زمین کے مقابلے میں صورت ہو نیکن میز کرسی کے مقابلے میں اس کی تکوشی مادہ ہی -

یہاں کا۔ ارسطوکے نظریے کے سیجھنے میں کچپرزیا دہ وسٹواری پیش

ارسطو

ہنیں آنی تصوّراور ماقے کے عوالم کو اس سے ہم وجود اور پاس جان کردیا ہم ادرظا ہروباطن کی تقتیم کواضافی قرار دیا ہی موجود است کے بارے میں ممارا۔ تخربه اس کی منتها دست دیتا ہی۔ مادہ محض جس کی کوئی صورت مذہب اورتصور محض جس میں کوئ ماقدہ مذہو ہمارے سیے قابل فہم نہیں ہیں - بہاں تک عقل و ا دراک ارسطوکا سائھ ویتے ہیں کہ اس نے صورت وما ذہب کی تقییم کو برطرت كرك إس سُله كاحل مبين كيا بى الكن وه جها ب خداك تصوّر رينجيّا ہو تو یہ نظریداس کے الحرسے محیوط جاتا ہو۔ وہ کہتا ہو کہ خدا خالص رؤح یاخالص تصوّر ہی، خدا وہ معنیٰ ہوجو ادّی جامہ پیننے کا ممتاج نہیں ہو۔ ہر چیزاؤ روایے تصوّر کے لحاظ سے ادّہ ہوتی ہی لیکن حداسے برتر کوئی تصوّ ہنیں اس بیے خدا کے اندر ما ڈے کا کوئی شاسُرہنیں ۔خداعقلِ کُل اورتصوّر بے ما قدہ ہم وہ فکر خالص ہی جو خود ہی اپنا موصعہ ع فِکر ہم ،عقلِ اللی اشیا کے اوراک سے ملوث نہیں ہوتی ۔ تمام کائنات مختلف مدارج میں اس عقل کُل کے تحقق میں لگی ہوئی ہو اور میسر پیٹر نیفل آ فریدہ ہنیں ۔ وہ کون ونسار سے ماوری ہی ۔ موجوداست میں اس کا تحقق ہوتا ہی سیکن موجو داست اس کوسیدا نهیس کرنے متام کائنات میں حرکت وارتقا اسی سے بولیکن وہ خود (لاف ككان غيرمتحرك اورغيرمتغير بيء جس طرح أيكساخوب صؤرت عمارت لوكون کو دؤر دؤرسے اپنی طرف تھینجتی ہی بعیراس سے کہ خوداس میں کوئی حرکت مرد خدا كائنات كانفسياليين بي ادر نفسياليين كي طرف برطيف كانام حیات و وحود ہی جو پتیا ہلتا ہو اس کو خدا ہلاتا ہی بغیراس کے کہ اس میں حذا کا ارا دہ باحرکت ارا دی شامل ہو۔

ارسطو فلاطونبيت كي تشكلات كوحل كريني كا دعوس دار تقا ليكن

ا مؤخذاک بارے بیں وہ ایک تصویہ باقہ پر بہنچا۔ اِس کے عنی یہ ہی کہ وہ افلاطون کی گرفت سے نہرک سکا۔ بہر بیٹ مگر کا طا کر آخر ہ ہیں بہنچا جد افلاطون کا نقطہ آخاز علی کرعنل خرشخیر وجود کی اساس ہو۔ منزل پر بہنچ کر اُسٹا و اور شاکر دیں کوئی بین فرق معلوم نہیں ہوتا اور راستے کی تمام بہنچ کر اُسٹا و اور شاکر دیں کوئی بین فرق معلوم نہیں ہوتا اور راستے کی تمام برست محض جنگ زرگری معلوم نہوتی ہی۔

## مطوا

ارسطوکاسب سے زیادہ منہور اور قابل تقریف کا رنا مرشلق کی تر دین ہے۔ انسان جس طرح فطری طور پر جیوان ناطق ہونے کی دحب بولٹا ہو اسی طرح فطری طور پر جیوان ناطق ہونے کی دحب بولٹا جا مہری حال میں کا ظاہری جا مہری حال ہی کا ظاہری جا مہری حال ہی کا ظاہری حال ہی کی خاصی میں مقبل اور زبان دو اون جیزیں داخل ہیں۔ زبان فطری طور پر پیارا ہوئی بڑھتی اور ترقی کرتی ہوئی ہو۔ علم نقکر زبان کی گرام رزبان کی احجی خاصی کمیل کے بید مرتب ہوئی ہو۔ علم نقکر اور استدالال سے بیرا ہوتا ہی کی معمول کی اہیت کیا ہی ۔ علم نقکر اور استدالال سے بیرا ہوتا ہی کی کو فوعلم کی ماہیت کیا ہی ۔ جا مناکسے کہتے اسی کی طرف تو حدی کی کو فوعلم کی ماہیت کیا ہی ۔ جا ناکسے کہتے اسیان نے اس کی طرف تو حدی کہ خود علم کی ماہیت کیا ہی ۔ جا ناکسے کہتے دیا تو اس کی طرف تو حدی کی کو خود علم کی ماہیت کیا ہی ۔ جا تا ہی اور استدالال کی سب سے ناکسے کہتے دیا ہوں تا ہوں کی خوص متعال اور ہی خاص متعال کی اور استدالال کا سلسل خاص کی استدالال کا سلسل خاص کو تا ہوں ہی اس کی اور استدالال کا سلسل خاص کی دیا مقدا سے تا تا کم کر نا مقدا سے تا کا کم کر نا مقدا سے تا کا کم کو نا میں کی کہ کر نا مقدا سے تا کا کم کو نا مقدا ہے تا کہ کو نا مقدا ہے تا کہ کو نامیت کی تا کہ کا سکسل کے تا کہ کو نامیت کو نامی کر نامی کو نامیت کی کی کو نامی کی کر نامی کو نامی کی کی کر نامی کی کا کر نامی کی کو نامی کی کو نامی کی کا کہ کو نامی کی کو نامی کو کر نامی کو کر نامی کی کو کر نامی کو کر نامی کو کر نامی کو کر نامی کی کو کر نامی کو کر نامی کی کو کر نامی کو کر نامی کی کو کر نامی کو

كرسن ، اسينے خيال كى تائيز مخالعت كى تزديد ، د ومرسے كى مغالط إنداذى سے بینا اور خوراس کو اسانی سے ناقابل کرفت سفالطے کے مکریں لانا ارسطوس يبلے سے جارى عمّا -اس قوم كے حكما اوراس كے سوفسطائ اس میں بدطو کے رکھتے تھے۔اگرصدافت کاحصول تفکر اور استدلال سے ہوتا ہی تو بدا مرنہا بیت ہم ہے کہ خوذ فکروات دلال کی ماہریت برعور کیا جائے، اس سے قدانین مُرتب سیج ائیں ، اور بطور فن اُس کی مثن مُرائ جائے۔ سب كومعلوم بحركه استدلال صيح بهي بهوتا أبح اورغلط بحى ليكن جرسيا تكس معیا رمُعیّن رنه ہو صبح وغلط کو کیسے ریکھیں سِقراط کے مکالمات میں جابجا ہر تقانسا ملتا ہے کہ بحبث سے قبل موضوع بحث کو دضاحت کے سساتھ متعين كرلها حائة كيول كه غير تعيتن اورتهم موضوع مراحف معقول اور يرطب لكه لوك بعي سرشية رسة بن ص كانمتيريهونا بحكه داع كرم بوا جاتا ہے اور زبان تیز، بس سے صداقت گریز کرنی جانی ہی لیکن کسی موضوع یا حدیا اصطلاح کی تعربیف و تخدیدکس طرح کی جائے اس کی طرف ایسطو سے قبل کسی یف منظم طور میر توخیریز کی یسقراط ا درا فلاطون کافلہ مفرسراسسر اس خیال برمبنی تھا کہ اصل خقائق کلیات ہیں اور جزئیات میں نقط اسی حد اکس اصلیت اورصدافت ہوتی ہوجی صد تکساکہ وہ صیحے طور بریکلیات کے ماسخت اسكيس نيكن وه كبيا طربق استدلال بيء هواس امركا ضامن مو كمر كو تك جزئ متیقت کسی کلی قامدے سے شخرج ہوئ ہی۔ ارسطو کو خیال ہواکہ جس طرح کسی زبان میں لالقداد اسالیب بیان موسقے میں لیکن گرامر کے عيد قواعد إن سب مرحاوي موسكة من يبي حال فكر كابهي محيس طرح زبان کی ایکساصورت ہی اور ایک الفاظ کا مواد اسی طرح استدلالات

بهی لا تعداد موسکته بی ایکن صبح اور غلط اسدلالات کی صورتین سیسی به به گرام زبان سے دریا کو گوزئے بیں بندگرتی ہی اسی طرح تمام تحقیق او بیجن فران نظر میں مقید بہت ہی ہی۔ تمام علوم نتا بخ فیکر د استدلال ہیں توخود فکر د استدلال ہیں توخود فکر د استدلال کا بھی علم ہونا چاہیے ، جوائم العلوم ہو۔ بی علم ایسا ہوگا جو ہر علم بیرحادی ہو اور ہر بحصف بر اس کا تسلط ہو۔ یونا نیوں کی بحث نظر نظر میں مواد متنازور میں مواد متنازور میں مواد متنازور میں کے سیے بہرت سامواد مہتا کر دیا تھا تسکن بیدتم مواد منتشراور مبہر کھا ، ادسطونے اس کو اس انداز سے مرتب کیا کہ و و مہزار مہیں سے ذائد و صبح بی بھی کوئی شخص اُس بیرکوئی اساسی اضافہ نہیں کرسکا۔ اس وقت بھی تمام دُنیا میں جو استخراجی منطق بچھائی جاتی ہی وہ بنیا دی جینیت دائیں جو استخراجی منطق بچھائی جاتی ہی وہ بنیا دی جینیت کوغ دا پاستوں میں منطق ہی۔ اس منطق سے انسر ایک نبیت کہتا ہی کرمنطق کوئی ساس ہی۔ کوغ دا پاستوں میلی تبام علوم کی اساس ہی۔

ارسطوکا برا اعتراض افلاطون بر بهی تفاکه اُس نے حقائق کلی کوبزئیا کے عالم سے انگ کردیا ہو اور اس طرح سے دولؤں کا باہمی را بطہ قابل فیم بنیں رستا ۔ اپنی منطق بیں اس نے اس امری کوشش کی کہ واضح طور بریہ بنائے کہ برنز کوگل سے باخاص کوعام سے کِن اصول کے مطابق اُفلاکون آفل کرسکتے ہیں۔ موجودات میں جی افلاطون آور ارسطودولؤں کے فلسفے کے مطابق اخلیا اخلیا اور ارسطودولؤں کے فلسفے کے مطابق اخلیا اخلیا اور ارسطودولؤں کے معلومات کسی وجود کا آئینہ ہو اس کی جیجے روش بھی بہ کوسکتی ہی کہ کوئ جزئ معلومات کسی عام تراصول اس کی جیجے طور میستنبط ہوئی جو یا بنیں ۔ انسان کو اس سے آگا ہی ہونی جاسے کے ماس کا گاہی ہونی جاسے کہ اس کا میں کہاں کہاں مطور کوئٹی ہے۔ ارسطوی تیا م ترمنطق گھیا ہ

سے جزئیات کی طرف اُٹرنے کا طریقہ ہو، جزئیا مت سے کلیا ہے کی طرف بڑھنا اس کا کام ہنیں - استخراج میں نیتجہ مقدمات سے زیادہ وسیع ہنیں ہوسکتا -اگرخودمقدمات کوٹا ب*ت کرناچ*ا ہیں تواُن سے دسیع ترمقدمات قائ*م کرنے* یر میں کئے جن سے رہ نطور منتجہ حاصل ہوسکیں یعض لوگوں نے اس منطق کو اس وحبرسے نبے کارقرار دیا ہے کہ اس سے علم میں اضافہ نہیں ہوسکتا کیول کہ ننتجه أكرمقدمات سع وسنع نرسو تووه غلط مولماتا بحراس سصرف يبي نابت ہوسکتا ہو کہ کوئی دعویٰ دسیع ترمسلمات کے تحت میں اسکتا ہو ماہیں اگرا سکتا ہی توصیح ہی در مذغلط ہی۔علم بیں حقیقی اضاف نو تنب ہو کہ جزئیات سے کلیات کی طرف صعود کرنے کی کوئی سیرھی قائم کی جائے۔ اگر ہر مقدمے کوصیحے تابست کرینے کے لیے وسیع ترمقدّات مرتبّا کرنے بیاتے ہیں تو آخر میں ہم الیسے مقدّ مات کا ساہنیں سکے جوخو د اس طرح سے قابل ثبوت بنیں سوال میں پیدا ہوتا ہو کہ ان انہائی مقدّمات کو کیوں صبح ما ننا جا ہے اگر وه بدیمی بین لو کیسے بین اور کیون این - ارسطو کی منطق کا اگر سے دعویٰ تقاكديبي واحدطر نقيرحصول صداقت كابهج تواس بيربيراعتراضات صبح طور یر وار د ہوتے لیکن ارسطونے اپنی منطق استخراجی کی بابت کوئی البسا دعویٰ بنیں کیا۔ یہ الدالیک خاص مقصد کے لیے نیا یا گیا ہے۔ اگر مقصد بدل حائے تو کوئ دوسرا آلہ لاش کرٹا پٹیسے کا تحقیق واستدلال میں دونوں طریقے ناگزیر بنی ،کبھی ٹبز کرسمجھنے کے لیے کسی کُل کے مانخدت کرنا بڑا تاہر ادر کھی جزئیات سے گلیات کی طرف بڑھنے کی صرورت ہوتی ہی۔ ہتقوا اور انتخراج دونوں دوش بدوش حیلتے ہیں۔ استخراج کو ارسطونے مرتب كرديا بها ، استقراكو زمانهُ مال كے حكمان مدون كيا ہي ، استدلال إلى الله

دويون يا نوّ سے حيتا ہي-

### اخلاقيات

خالص منطقتيا مذ ا درفلسفيا شدمه أش سيمحض فلسينون بي كو دل سيي موتي ہولیکن کوئ انسان ایسا ہمیں موسکتا کہ اُس کو اخلاتی مسائل سسے دل خیبی مز ہو۔ تمام انسانی زندگی خیروشرکی بیکار ہی۔ ہرعمل میں انسان اسپنے سلیے نبی نیکی اور مبدی کے درمیان نیصلہ کرتا رہاہی اور دوسروں سمے اعمال کو بھی کسی مذکسی معیار رہر برکھتا رہتا ہی لیکن اگر کسی تنفس سے پرچیا جائے کہ نکی کسے کہتے ہیں اور مری کا کیامہوم ہو تواس کے جواب بین تعض اعال کونیک اوربعض کو بر قرار دے گالیکن خودنیکی اور بدی کی ماہیت کے متعلق اینامطلب واضح مه کرسکے گا فلسفیا مذنظر و بحث کا ابک ایم علی مقصدميي مهونا حاسبيه كدانسان لينه بيي نصب العين اورمقصد حيامتكين كريسك اوركوئي ايسے اصول قائم كرسكے جواس كے بيے جراع مدابت مدر عام انسالون کے سیے اخلاقی زندگی میشدر سم ور وائح اور فرہی عقائدے وابستد ہی ہواس بیے نیکی اور بدی کی ماہیت ریعور کرنے کی مذاُن کو صرورت معلوم ہوتی ہی مذاس کے کیے فرصت ہی اور ماہتعلاد-قديم اقوام مين سيكام سب ب بهتر طور بريونا نيون ف كيا ، أن كي مُفكّرين نے رسوم وقیوداورعقا ئوسلمدسے الگ بهوكرعقل اور استدلال سے خیر دسترکیٰ ماہیت کومتعیتن کرنے کی کوشش کی سِقراط کی تعلیم مرا سرخروسٹر کے نُعیّن کی کوسٹ ش ہو۔اس کے نزدمای زندگی اور عقل و کلکریکا بہترین مصرف يبي بوكه النبان كوخيرومنركي سنبت صيح عوفان حاصل مبوحبال يو

عرفان نہیں وہاں باتی تمام علوم بے سؤد ہیں۔ ستار دں کے مقابات اور اُن کے مداروں کو بہجانے کے مقابل میں بدرجہا یہ امر زیادہ اہم ہم کہ اسان لینے مقام اور مدار کو بہجائے ۔ خیروسٹری بہجان ہی ابنی ماہیت کی بہجان ہو اور مدار کو بہجائے ۔ خیروسٹری بہجان ہی ابنی ماہیت کی بہجان ہو اور جن ایک می بہجان کیا اُس نے تمام حقیقت کو بہجان لیا ہم اور جن اس کی حرورت ہو کہ انسان ان کو لاز می طور کے لیے قابل حصول ہیں اور ہذاس کی حرورت ہو کہ انسان ان کو لاز می طور بہر ماکس کرسے ، اِن علوم وفنوں کے بغیر ہی آ دمی آ دمی آ دمی ہو کہ بنس سکتا ہو کہ لیکن خیروسٹر کے علم کے بغیر کوئی آ دمی آ دمی نہیں بن سکتا ہو کہ اس ماوی ہوسکتا خیروسٹر کے علم کے بغیر کوئی آ دمی آ دمی نہیں بن سکتا ہو کہاں حا وی ہوسکتا کی بہجان خود اپنی بہجان سے مؤخر ہو انسان کا کناست بر کہاں حا وی ہوسکتا ہو اور دفرا کو اینے بہجان سے مؤخر ہو انسان کا کناست بر کہاں حا وی ہوسکتا ہو اور دفرا کو اینے بہان کو بہجائے کی کوششش کرنی جا ہیں میکن ہو کہ خوا اور کا کناست کے عرفان کا بھی بہی واحد راستہ ہو۔

جن کوجن طرح معلوم ہوتی ہواس سے لیے وہی تھیک ہو اورجس کو جس طربق على سے فائدہ ہواس سے میں احقیا ہی علم كى طرح خرد مشركا بھی کوئی مطلق معیار مہیں ۔ تمام زندگی اصافی ہی اس میں مطلقیت کا دعویٰ اکیب توہم ہی ۔ کوئی خیر خیر نہیں جس کو محسوس کرنے والا خیر محسوس نہ کریے اس لحاظ سے نیکی اور بدی نفنی ہج ا دراها نی ہی یہی انداز خیال سے جں کے خلاف سقراط اورا فلاطون نے زور وشور سے احتیاج کیا اور اینی تمام قوت اس کوسشش میں صرف کی که علم اور خیرومشر کی مطلقیت کو نمابت کیا جائے جوتمام انفرادی خواہشات اور اضا فات سے ماوری ہج أكر محض اضا فيت منى اصا فنيت هو تويد علم علم موسكتا اي اوريه خير خير-افلاطو کے نز دیک علم اورافلاق کامسلہ صل بین ایک ہی سکلہ ہی صبح علم لازاً صبح اخلاق مین سردد مو کا اور مجمع اخلاق بغیر صبح علم کے مونہیں سکتے۔وہ اصل عقيقت كوخير مرتري كهتا بي حوصلم كابعي مقصود مرا ورعل كامعي حيات وكائنات كاستر تنمه اورأس كالضد الغين هي خربرتريسي مي - افلاطون كا تمام فلسفہ اسی خیر برتری کا تعین ہو۔اس کے نزدیک سبتی متخراور سبی اضافی مسئ لب اعتبارا ورتن بد وقار ہو وق دی ہوجس کو تبات ہو، تمام حقائق ازلىيە حقائق نابتە بىن بىتغىرستى إن اغباب ئابتەكى كىم دىبين نقل بىر خيال بىرى دہی صبیح ہوج اُن کے مطابق ہو اور علی بھی دہی ڈرست ہوجوان کی موافقت میں ہو۔خیر بر تریں جمال ا زنی بھی ہے۔جہاں صداقت ہو دیاں خیر بھی ہو اور جمال بھی ۔اصل حشن خیرو صداقت ہی کاحشن ہو، ادمی صورتوں کاحشن اِس حنن کا ایکس دُهند لاساید تو ہی ۔ انسان کی موجودہ جسانی اور روحانی مِلی مُلی ذندكى مين ادصاف كمال كالتحقق منهي موسكتا ليكن كوسشن ميي مونى جاسي

کہ انسان اس یا ورائ مطلقیت کو حقیقت سجے کرعلم وعل کو اس بر ڈھالئے کی حتی الوسع سعی کرسے یحقیقت اضائی نہیں لیکن زندگی اپنی اضائی جیئتوں بیس بھی بتدر تربح اس کی طوت برطھ کتی ہو۔ کمال کی صورتیں مختلف بہیں بہلتیں کہا گئین کمال کی طوت برطھتے ہو سے تدر تربح اور تسلسل میں مختلف اور متنوع مدا رج ہوسکتے ہیں۔ اس سے بینتجہ بہیں کا لناجا ہے کہ ہرشخص اسینے لیے مدا رج ہوسکتے ہیں۔ اس سے بینتجہ بہیں کا لناجا ہے کہ ہرشخص اسینے لیے کمال کی الگ ماہیت قرار دے سے فقط ماورائی اور مردی خیر برتریں ہی کوحقیقی سمجھنے کے با وجود افلاطون عملی زندگی کی ضرور یاست سے روگردائی بہیں کرتا۔

افلاطون کے فلسفے کے مطابق حقیقت حاس سے حاصل ہنیں ہوتی اس کی حقیقت عقلی ہو اس لیے عقل ہی اس کو سجو سکتے ہوں جو تی ہو کا منات کی حقیقت عقلی ہو اس لیے عقل ہی اس کو سجو سکتے ہو جو سرحقیقی علم مک ہنیں بہنجا سکتے اسی طرح تقاضا ہے حواس کو بورا کرنا خیر حقیقی کی طرف ہنیں ہے جاسکتا ۔ لذت بیتی خیرا ندلیثی ہنیں بن سکتی ۔ وہ کہتا ہو کہ ریاضیات کے تصوّرات مثلاً نقطه خط، دائرہ وغیرہ بھی حواس سے حاصل کر دہ ہنیں کیوں کہ یہ تصوّرات مثلاً نقطه خط، اور اخلاق دونوں ایس محدوسات بہنیں ہیں ۔ ریاضی کا نقطه مذکبھی کسی نے دیکھا اور ہذدکھ کتا ہوں کہ ایس محدوسات بہنیں ہیں ۔ ریاضی کا نقطه مذکبھی کسی نے دیکھا اور اخلاق دونوں ہوں کی مقارر اور خواس تصور بر ہم پیلم اور اخلاق دونوں کی اصل وظیفہ یہ ہو کہ کر کڑت کو وحدت میں بیر دیا جائے ۔ کوئی مظہر یا جا دیشہ مالی وقت سمجھ میں آتا ہی حجب ہم اس کو کسی قانون کے انتخت لاسکیں بی حال اخلاقی ذندگی کا ہی ۔ فرد کے اندر ادا دوں اور خواس توں کی گرت ور کشمکش ہی اور اسی قسم کی شمکش جماعت کے افراد کے مابین یا می جاتی ہو۔ کشمکش ہی اور اسی قسم کی شمکش جماعت کے افراد کے مابین یا می جاتی ہو۔ کشمکش ہی اور اسی قسم کی شمکش جماعت کے افراد کے مابین یا می جاتی ہو۔ کشمکش ہی اور اسی قسم کی شمکش جماعت کے افراد کے مابین یا می جاتی ہو۔ کشمکش ہو اور اسی قسم کی شمکش جماعت کے افراد کے مابین یا می جاتی ہو۔ کشمکش ہو اور اور شمکش کے بی معنیٰ ہیں کہ ایجی بہاں صداقت علیہ و گرمہیں ہوئی۔ کشمکش اور اور شمکش کے بی معنیٰ ہیں کہ ایجی بہاں صداقت علیہ و گرمہیں ہوئی۔

علی ذندگی میں خبر کا تحقق اسی وقت ہوگا جب کہ اس کے تمام تقاضوں میں وحدت بیدا ہوجائے ؛ اسی کا نام مدل محدت بیدا ہوجائے : اسی کا نام مدل ہی جداصل خیر ای ۔ بہی عدل فر دکے اندریمی قائم ہونا جاسیے اور جباعت کے اندریمی کیوں کر فر واور جاعت ایک دومرے کا آئینہ ہیں ۔

اکٹر افلاتی نظریات میں جو تفاوت پایا جاتا ہو اس کا بہت کے بدار اس بہر کرکسی نظام افلاق میں لڈت کو کیا مقام حاصل ہے۔ تعبض لڈت کواصل مقصو دِحیات سمجھتے ہیں اور بعض کے نز دیک نیکی لڈت سے گریز کا نام ہو۔ ارسطوکی افلا قیات کی طرف آنے سے پہلے بیضروری معلوم ہوتا ہو کہ لڈت کی نسبت افلاطون کے خیالات کو بہاں مخصراً بیان کردیا جائے۔ اس بات کو تا بت کرنے کے لیے کہ فقط لڈت خیر برترین ہیں بوسکتی افلاطون مفصلہ ذیل دلاکل سے کام بیتا ہی۔

(۱) خیر برتری منهها سے مقصود ہی ۔ دہ خود مقصد ہی اور کہی دوسرے مقاصد کے حصول کا محض فرریہ نہیں ، اس بین کمال اور خودا کتفائی ہی ہی ہی کھی امنیا فہ نہیں ہوسکتا ۔ خیر برتریں کے مفہوم بین یہ داخل ہی کہ حب کسی عافل مہتی کو وہ بل جائے تو اس کو اطمینان کتی حاصل ہوجائے۔ محض لذت کے اندریہ خصوصیات ہنیں پائی جا تیں سلا تہ محض کو انسان کرنسیت کی دور موسیات ہنیں پائی جا تیں سلا تہ محض کی نسبت کی ورس کو فرا یا دہ حاصل ہی ، انسان لڈت کے ساتھ علم و شعور بھی جا ہوا کہ خالی لڈت اس کو اطمینان کی نہیں ہوئی دور کھی اس کا جواب اخبات میں مذ دھے کا دور سے علم دشعور مواجع ہوتو وہ کھی اس کا جواب اخبات میں مذ دھے گا۔

إسطو

کیول کرعقل اورحقیقت بن شخالف بنیں بخیر مطلق جہاں کہیں بھی مووہ خیر طلق ہیں ہیں ہو وہ خیر طلق ہیں ہو گئی اس کے اندیہ ہم آئی کا ہونالازی ہی تیکن ذندگی کا عام سخریر سیم کہ لڈنوں میں ہم آئی نہیں ہوتی ۔ایب لڈت دو سری لڈت کے حصول میں مانع ہوتی ہی ، ایب لڈت کو حاصل کرنے کے لیے دوسری لڈت کو حاصل کرنے کے لیے دوسری لڈت کو قاس میں مانع ہوتی ہیں ہوسکتا جس کے میعنی بہیں موسکتا جس کے میعنی بہیں کہ نفس ابھی حقیقت میں نہیں بہنی ۔

(۳) اکثر لذّتوں کی کیفیت سبی ہوتی ہی ۔ اکثر جہانی لذّیم کی گلیف یا احتیاج کے دفع ہونے سے پیدا ہوتی ہیں ، جوجیزا لم اور احتیاج کی پیدا وار ہو وہ حقیقہ از کی نہیں ہوسکتی ۔ اس کے اندرحدوث پایاجا ہی اس کا مقصد در فع الم اور کر الے سے ہوے توازن کو قائم کرنا ہی جس لذّت کے احساس کے سیے محلیف کا احساس مقدم ہو اس کا ماخذکس قالہ ذلیل ہی ۔ وہ خسیب ربحلا کیا خیر ہی ، جو دفع سنر ہی سے بہدا ہو جسانی شہواث سب اسی قسم کی ہیں۔ ایسی لذّتیں کسی معقول انسان کے ملیے جسانی شہواث سب اسی قسم کی ہیں۔ ایسی لذّتیں کسی معقول انسان کے ملیے اور احتیاج میں سے لاز آگردنا بڑا ہے ۔ جس نشے کی لذّت کے لیے خار اور احتیاج میں سے لاز آگردنا بڑا ہے ۔ جس نشے کی لذّت کے لیے خار کا کرب مقدم ہو اس سے عقل کو گریز کرنا چا ہیے ۔ اس سے نا بت ہوا کہ محف لذّت خرینہیں ہوسکتی ۔ وہ اسی حالت بی خیر ہوسکتی ہی جب وہ کی تیجینی کا گرز در اس کا غیرتہ ہی ۔ وہ اسی حالت بی خیر ہوسکتی ہی جب وہ کسی خیر ہوسکتی ہی جب وہ کسی خوا کہ کا گرز اور اس کا غیرتہ ہی ہو۔

لیکن کوئی شخص لڈت کے نقدان کے ساتھ خیر برتریں کا نصور نہیں کرسکتا اگر عقل اور عوفان ہی کی زندگی خیر برتریں ہو تو صروری ہو کہ اِس اندازِ زندگی میں لڈت بھی محسوس ہو فقط عقلی لڈتیں اِن تمام اعتراضات داشانِ دَاشْسُ

سے بری ہیں جو دوسری لڏ توں بر وار دموستے ہیں ۔خير برتریں کی زندگی وہ زندگی ہوگی جس میں انسان معقولات سے لڏت اندوز ہو۔

افلاطون سنے مذکورہُ صدرنظریے کے مطابق لڈنوں کے مدارج اور اقسام تا کم کیے ہیں ۔

'جس' لڏنت ميں کچيمُ وُکھ کی بھی آميزنن ہو يا فقط وُ کھ*ے ر*فع ہونے سے بیدا ہوتی ہداس کی فترست اس خالص لذمت سے کم ہوگی جس میں یہ أميزي منهواس ميع تفلى اورجالي لذتين متى لذتون مرياً قابل ترجيح بين كيول كم تمام حتى لذتين احنياج سيديدا جوى بي اوران كے ساتھ كي نه تحقیم الم کی المیزش ہوتی ہی کسی خوب صؤرت منظر کو دیکھنے کی لڈت یا علم كاسرؤر بالكل ب يؤث بوتا بح اور اس بي اغ اص د مقاص كىكش كمش بنيي یہیں ہوئی ۔ فطری صرور ایٹ کو جائز طور مرجائز حدود کے امذر اعتدال سے يوراكرك سے حولدّت حاصل موتی ہو اُس كوا فلاطؤن لار مي يا صروري لذَّت كهتا برج سعادت كا ايك جز بر-اس سي كريزية كرسكت بي اور مذكرنا چاہيے۔ان لازمي لڏنوں كے سائق جب ذوقِ علم اور ذوقِ جال کی لذتیں مک جا ہوجا ئیں ،جہانی صحبت اور اعتدالِ شہوات کے ساتھ علم صحح اورعل خيركي لذني بحي شامل موجائين توانسان كوسعادت كاحصول ہوسکتا ہے۔لذت سعاوت کالازمی جز ہو بشرطیکہ علم وعل کی قرستی سے پیدا بو عقل جذبه اور شبوت اگرمعتدل متواذی اور مهم اینگ بهون تو فرد اور جماعت دونوں سعید بن سکتے ہیں ۔عیاب سعادت کثرت کے اندر وحدت اورم اسکی کی زندگی ہوجس میں زندگی کے برشیے کو اس کا حق بہنچے ، اسی کا نام عدل ہوجیں کے بنیرسعا دست ناممن ہو۔ زندگی کی باکیں اکر عقل اورعدل کے ماتھوں میں رہی تو ہرقسم کی خیرِ حقیقی کا حصول ہوسکتا ہو اور مقيقي لذّبت مي حاصل موسكتي بوليكن أكر لذّبت كوا قا ا دعقل كوغلام بناديا مائے تولڈ ت مبی دھوکا دے گی اور عقل مجی سلب مرحائے گی خیررترین اور حیات سعاوت لذّت کے مقابلے بین عقل سے زیادہ ماتل ہی عقل كى زندگى ميں لدّنت بھى داخل ہولىكن محض لنّزت كى زندگى ميں عقل دال نہیں عقل می کی زندگی تخلّقوا باخلاق الله کی مصداق ہو خلاحیات دکائنات کی عقل کل اورعقل ناظمہ ہوعقلی زندگی میں انسان الدہیت کے قريب بوتا ما تا ہى -فرد معيار كاكنات بنيل بكد مفرا معيا ركاكنات ہى -صیح زندگی غواسشات کو بورا کرنا نہیں بکدنصرالعین کی طرف بڑھنے کا نام ہو۔انسان ایک مرکب ہتی ہو اس کا ایک جز فانی ہو او راک عنیر فائ ينتموات كالعلق عبم سع بحروفانى بواوراس كى تمام لذتي عبى آنى عانی ہیں ۔اسی عصے کے تزیکیے اور کمال کی کومشش کرنی جاہیے حبس کو بقامے دوام حاصل ہی-انسان کے اندر نہی حز الہی خر ہی اس کے سوا باقی سب چیزیں معرض بلاک میں میں عواس کا عالم فانی ہی اس میں حواس کے تقاضوں کو لورا کرنا فانی کو باقی پر ترجیح دینا ہی-تمام شراسی حقیقت سے غافل مونے سے سیدا ہوتا ہی-

## ارسطوكي اخلافيات

یہ توقع کرنا ہے جا ہوگا کہ ارسطو اپنی اخلاقیات میں اپنے اُستنا د افلاطون سے کوئی باکل الگ راستہ اختیار کرسکے ۔ اگر ارسطو اورافلاطون کی اخلاقیات میں کمچہ فرق نظراً ئے گا تو وہ اسی سم کا موگا جوان کے عام

<u> فلسفے میں یا یا جاتا ہ</u>ی۔ ارسطوعلی زندگی کے زیادہ قربیب رستا ہی حبلدی سے لا ہوت وملکوت میں میرواز کرنے سے اپنے آپ کوروکتا ہی۔عام انسانی عقل اورانسانی فطرت کے قربیب رہ کر قابلِ عمل اور قابلِ ہنم نصر العین بیش کرتا ہی۔ داوسرا فرق میں ہو کہ افلاطون میں موصوعوں اور ضمو ہوں کی بتن تقتيم نہيں ملتی - افلاطون ہتی اورصدا قت کو ایک واحد نا قابلِ تقسيم چیز سمجھتا ہی اس سے ماں ایک ہی بحث میں ریاضیات جبیعیات، الليات، اخلاتيات اورسياسيات اوركى دومنرك ستعب ايك دومرر کے اندر کیلئے ہونے بیلے آتے ہیں ۔ ارسطوکا انداز فیکر تحلیل افتسیم اورامتیازی طرف مائل ہی - اس لیے اس کے ہاں اخلا قیات میں صرف اخلاقی مسائل ملیں گے دؤسری جیزیں اس سے الگ رہیں گی ۔ ا دسطو کے اس بھی افلاطؤن کی طرح خیر برتریں وہ ہر حوبی نفنہ تابل آرزو ہر جرخود مقصدِ اعلیٰ ہر اور محض تطورِ ذریعیہ قابل خواہش منہیں۔ خیر برترین جماعت کی بھی ہوسکتی ہی اور فرد کی بھی اِس زندگی میں انسان كى تمام تربهبود جماعت كے ساتھ وابستہ ہى إس خيربرتريكاكامل فلسف جماعت اورنظم حماعت كافلسفه بوكا ينيكن فرديريسي حدثك بطورفرد کے تھی غورکیا جا سکتا ہی ، فرد کے لیے خیر اور بہبود کا تعین اخلا تیات

طاہر ہو کہ یہ علم ریاضی اور منطق کے علوم کی طرح اتّقائی علم نہیں ہوسکتا اس میں فقط نہا میت عام اصول وضع ہوسکتے ہیں ۔اس کی بلیت محض تعلیم و تعلّم سے بیدا نہیں ہوتی اس کے بید اخلاقی دِحدان ڈائی سجربہ دوسروں کے جربات کاعلم نیزاسینے جذبات پر تصرّون کا حصول لازم

ہے۔اخلاقی صداق**توں کے حصول کاطریقہ** استنقرائ ہی ہوسکت<sup>ا ہ</sup>ی۔ انسان كى خير برتري كواس كى فلاح وبهبؤد ياسعادت كرسكت بي-لیکن اس بارے میں کوگوں میں بڑا اختلات یا یا جاتا ہے کوئی اس کو لنزمت كالمراد وسيحجتا بوكوئ دولت كالكوتى عرّت كاليكين غوركرني سيمعلوم وأ بحكه ان ميں مسے كوئ مجى في نفسېمقصۇدىنىي موتا ادرىد مقصۇدىن سكتا بو-بینانی زبان میں نیکی کے بیے جو لفظ استعال ہوتا ہو <sup>ا</sup>س کا زیادہ صیحے ترج فیفیلت ہی۔ وبوں نے بیزانی فلسفے کے ترجوں میں نفیلت ہی کا لفظ استعال كيا ہي- ارسطو كي اخلاقيات ميں نقطه آغاز يو سوكه وُنيا ميں سى چيزك بيسم حب نصيلت كالفظ استعال كرتے ہيں تو اس سے بماراكيا مقصؤ دمهوتا بهى برمخلوق اورمصنوع جيزكا ايك بخسؤص وظيفه بوتا ہی اور حب وہ چیز اینے محفوص وظیفے کو کما حفۃ اداکری ہی تو ہم اُس کی فضیات کے قائل ہوتے ہیں۔احقیا مکان وہ ہر در رہنے کی تمام س سايش ركفتا بو، احتيا كهورا وه بي حووه تمام كام الحتي طرح الخام دي عِ كَعُورُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مِينِ عَلَيْ مِينِ مِيرِيرِ سِيمُ أَسَى كَامَ كَى تَوتَّعُ وَكُفّتُ ہیں جس کے سے وہ بی ہو۔ اور حب وہ مخصوص اور امتیا ذی کام اسس سے سبخوبی ادا موتا ہے تدہم اس کوموز و سمجھتے ہیں۔انسان کے سید فضيدت ماينكي مابهبؤد ماخيرمرتري كيابر اس كانعين اسى سير بوسكتابج كدييليديد وكيها حاسك كدان أن كى امتيانى خفاؤصيت كيا براس كى امتيان ى خصاف صيت كمعلوم بوجائي براس كى نضيلت كامسكل اسانی سے عل موسکتا ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انشان کی فطرت کئی اجزا مشتمل ہی۔ ایکساطرت

توبہ کہ دہ ایک جان دار ذی اعفا وجد ہوش کے اندرغیر شعوری طور ہر تعنی کہ دہ ایک امتیازی فصویت تندر یو تولید ادر نشو دنما کاعل ہوتا رہتا ہو لیکن بیروگ اُس کی امتیازی فصویت بنیں اس فصد صیب بن وہ نباتا ت اور خوا بات سے اشتراک رکھتا ہی۔ اس سے آگے جلیں تو جذبات ، شہوات اور خوا بہشا سن میں جن کے ساتھ برگای طور پر شعور بھی دالبتہ ہوتا ہو لیکن اس حقید بیں بھی وہ اکثر حیوانات کے ساتھ استراک رکھتا ہی ۔ بیری اس حقید بیں بھی وہ اکثر حیوانات اور آگے برحینی تو ہم و کھیتے ہیں کہ اُس کے اندر عقل ہوجی کی متیازی صفت بہیں اور اور شرحی تو ہوگئی کی نظیم کر سکتا ہوا ور فطرت اور سیت دور تاک آگے بیجیے و کھوسکتا ہی نزندگی کی نظیم کر سکتا ہوا ور فطرت کی تنظیم کو سکتا ہو اور فطرت کی تنظیم کو سکتا ہو ۔ اس کی خوا بشیں اور جبلتیں عقل کے نریت صوف آسکتا ہو ۔ اس کی ناتی جر بات ان کی خوا بشیں اور حیوانات میں جو جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی یا کی جاتی ہی اور حیوانات میں جبی بی جر جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی یا کی جاتی ہو کہ سے معلوم ہوا کہ ادنیا ن کا محفوظ می وظیفہ عقل ہی ، سوا اس کے باقی جزیں اس میں دہی ہیں جو جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی یا کی جاتی ہی سے معلوم ہوا کہ ادنیا ن کا محفوظ میں خوا بات میں جبی یا کی جاتی ہیں اور حیوانات میں جبی بات اس میں دہی ہیں جو جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی ہی جات دات نباتات اور حیوانات میں جبی بی کی جات کیا تھا کہ کا کھوٹا کی جبی ہیں جو جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی ہو جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی ہوت اس کی جب کہ کو کھوٹا کیا کہ کوٹا کی جبا دات نباتات اور حیوانات میں جبی کوٹا کیا کہ کوٹا کیا کہ کوٹا کیا کھوٹا کیا کہ کوٹا کی کیا کہ کوٹا کیا کھوٹا کیا کہ کوٹا کیا کہ کوٹا کیا کھوٹا کیا کہ کوٹا کوٹا کوٹا کیا کہ کوٹا

آدمی *راعقل با بیر* در بدن درهٔ جال در کالبد دارد حمار

انسان اسی دقت اسان کہلاسکتا ہی جب کہ اُس کی زندگی عقل کے مات ہو اور حیں قدروہ زیادہ عقل کے تصرف میں ہوگی اسی قدراس کو ذیادہ فضیلت عاصل ہوگی اور ممکنہ خیر برتریں کا حصول ہوگا سعادت کی زندگی مکیل فضیلت کی زندگی ہی۔

ارسطو فضائل کی و قسمیں قرار دیتا ہی (۱)علمی فضیلت ۳۰)اخلاقی فضیلت علمی فضیلت خواہ نظری علم کی ہو، خواہ عملی علم کی مجمض عقل ارسطو ۲۲۵

کی ففیلت سے تعلق رکھتی ہی جب النان جیج طور پر طلب علم کرے اور اس میں ترقی کرتا جائے تو کہ سکتے ہیں کہ وہ علمی فضیلت کا مالکہ ہی ۔ افلاتی فضیلت کا تعلق النان کے معقول اورغیر معقول وولوں عناصر کے ساتھ ہی اخلاق جذبائت اور سہوات کوعقل کے ذیرعناں رکھنے کا نام ہی فالص عقلی فضیلت میں کوئی فامعقول عنص نہوتا۔ اگر سہوات کا مام ول عناصرانان میں منہ ہوتے تو اخلاق کی صرورت ہی منہ ہوتی ، عدل اور عناصرانان میں منہ ہوتے تو اخلاق کی صرورت ہی منہ ہوتی ، عدل اور عفت اور شجاعت جیسی اساسی فضیلتیں فامعقول عناصر میر تھڑ فن سے عفت اور شجاعت جیسی اساسی فضیلتیں فامعقول عناصر میر تھڑ فن سے میں ہوتی ہیں۔

دوسری وجریہ ہوکہ انسان صرف نفس نہیں بلکہ بدن بھی رکھتا ہی اور مدنی تنہوا ا صرف سلسل عمل سے تعرّف میں اسکتی ہیں ورنہ نفس سوخیا ہی رسمے کا اور شہوات عنا سے تعراس کوجد حرجا ہیں گی سے بھا گیں گی ۔

ارسطوکی اخلاقیات کا ایک امتیا زی حقدات کے نظری اعتدال سے متلق رکھتا ہی ۔ یہ خیال کہ نبکی اعتدال اور قدارت کا نام ہی اکثر حکما ہے بدنان کی تغییم میں ملتا ہی ۔ افلاطون کی اخلاقیات کا بھی یہی نئب نباب ہی۔ لیکن ارسطون نے اس کو اس دضاحت کے ساتھ بیان کیا ہی کہ دہ اب خاص طور میراس کی تغلیم شا دموتا ہی ۔ افلاطون نے بھی یہی کہا تھا کہ علم حیزیہ اور متہوت حب ہم اسمنگی سے عمل کریں تو زندگی میں فضیلت اور حیزیہ اور متہوست حب ہم اسمنگی سے عمل کریں تو زندگی میں فضیلت اور سعا دت میریا ہوگئی ہی ۔ سیکس ارسطونے اس میرند ور دیا کہ مرنیکی دو بدیوں سعا دت میریا ہوگئی ہی ۔ سرچیز ہیں افراط بھی بدی ہی اور تفریط بھی بری کی اور میرا کی اور میری نام اور میری کو اور اس سے کمی بھی خوا بی ایک باعری میں بیان کیا ہوگئی اور میرا کی اور میرا کی اور میرا کی جو بنا ع نے اس موری میں بیان کیا ہوگئی دی۔

#### نامردی و مردی قدمے قاصله دارد

صراطِ ستیم کے اِدھر بھی خابی ہو اورا دُھر بھی صنعت میں، فطرت بی، فضید است میں ہر مجار من وخوبی کا بہی قالون ہو۔ یہ وسطِ زرّبی کوئ مقرّر کر دہ حیز بہنیں ہو ہر شخص کے لیے مختلف حالوں میں یہ وسطِ زرّبی الگ مقام ہی واقع ہوگا اِس لیے تقلیدِ مِفن سے اخلاقی زندگی بسر نہیں ہو تی۔ مقام ہی ور واقع ہوگا اِس لیے تقلیدِ مِفن سے اخلاقی زندگی بسر نہیں ہو تی۔ یہ سورت رو حاتی بھی طرب حبانی کی طرح ہو اُس کے عام اصولوں کی تعلیم ہو تکی وسط زرّبی ہو اور عام بصیرت بیدا کرسکتے ہیں لیکن کسی صالت میں وسط زرّبی ہو تیں وسط زرّبی

ارسطو

کیا ہو اس کا کوئ گلبہ قاعدہ نہیں بن سکتا جو ہوگ عمل سے پاکیز کی عصب كريجيك بين وه درمياني راست كولصييرت اور فراست سيمعلوم كرييتي بن اوران کے قلب کا فتوی صبیح ہوتا ہو۔ ہرحالہت میں صراطِ سستقیم ایک ہی ہوتا ہوگئین افراط اور تفریط کے غلط راستے بے سٹمار ہو سکتے ہیں۔ وسطِّ بل كى بعض مثاليں بين كى جائىتى ہيں جن سے فقط عام نظريے بر روشنى براتى ہو-تفنذاين سبيحسى لينزحق سته زياده لينا انضاب الينے حق سے كم لينا . ارسطوكتا بوكراس اصول كيسائذ زياده كحينيا تابي نهيس كرني حاسب كصرورنعين كے سائقية بتا يا جائے كه فلان خوبی كے إدهر ما ا ور كيا بُرائ موسكتى بى يا فلال بْرائ كس خولى كى افراط يا تفريط سے سيدا بوتى بى - شلاً ميننا ناشكل موجائي كافتل يأجورى كروي كيتي كمي كانتجه بي يا دوستى كى فضیلت سے إدھرما اُوھر کہا کیا بڑائیاں ہیں نیکن عام حالتوں میں یہ وسط کا نظریه بهبهته من فضیلتوں اور خرابیوں بر روشنی ڈال 'سکتا ہی۔ افلاطون سك بإل اساسي فضائل فيار يحقه حكمرت عقبت سخاعت ا ورعدالت - ارسطو کے بارع قت ، شجاعت اور عدالت تو ہر قرار ہیں لیکن چھی فضیلت اس کے ہاں انوت یا دوستی ہو۔ ایک فرق یہ ہوکہ ا فلاطون نے ان فضیلتوں کو سراے وسیع معنوں میں استعال کیا ہو اور

ان مین فلسفیا مدیم آمنگی سپدا کرنے کی کوسٹسٹن کی ہو۔ ارسطوان کوعام اور محدود معنون مين استعال كرتا بح يجنفت تنبوات حيوا نيهمي اعتدال كانام بج شیاعت ج تہوّر اور مُزد لی کے دسط میں واقع ہی کجھ خاص تشرائط اوراساب كے سائقہ والبشہ ہم مِثلاً خوت كے حفیقی اسباب كا موجد د ہم ما اور خوت كا حفیقی احساس جس يركسي اعلى خيال في اس طرح تحالو يا ليا بهوكد وه صبح عمل كو ما نغ نہ ہوسکے اور انسان بے وصوك اینے فرض كوا واكرے جہاں برسب ىشرائط بورى بور، وبان شجاعت كانهور موتا بى -اَكْرُكُو كُي شَخْصَ قَتْل وغارت كے بجربوں اورمشا ہروں كاعادى موكيا مويا اصل اسباب خوف سے جابل اورغافل ہو بانتا بج کی طرف سے بےمن ہو یانحض وفور جذبہ سے خطرے میں كؤد يرسك قو ده شجاعت كى اخلاقى صفت كا كاكب بنيي كهلاسكتا كيول كاس کا فعل کسی مقصد اعلی اورعقل کے الحت واقع بنیں بکوا-افلاطون کے ال نفسی جهد کے ساتھ کسی وسوسے یا غلط حدیث برغالب آنا اور مدح و ذم یا لحاظ اور رعایت سے بے بیروا ہو کر صداقت کا اظہار کرنا یا اُس برعل کرنا مجى شجاعت مين داخل ہم جسے عام طور براخلاقى حراً ت كماجاتا ہى، نيكن اسطو کے ہاں شجاعت صرف جہا فی خطروں تک محدود ہی۔اسی طرح افلاطون <sup>نے</sup> عدل كو وسيع فلسفيانه معنول مي ليا بح ليكن ارسطواس كوعام عدالتي معنول كك محدود ركعتا بوجس مين حقوق رساني اورخلاف ورزى حقوق بريغزير وغیرہ سے بحث کرتا ہی۔

ارسطونے اخوت یا دوستی کی فضیلت کوخاص اسہیت دی ہجاس میں وہ اکٹڑ لیو نانی حکما کا ہم نوا ہج وہ کہتا ہو کہ دوستی کے تین محرکات ہوسکتے ہیں ۔اول بیکرسی ماڈی منفعت کی وجہ سے دوستی کی جائے ، دوسرے بیک

اس سے لڈست کا حصول مقضود ہو، تیسرے یہ کرسیریت کی این دیدگی اس کی بنا ہو بهلی اور دو *سری مورتو*س کی اساس مبرنت کم زور سی ایسی دوستی برت براعتبار ہوتی ہی اور اعلیٰ درجے کے انسانوں کے شایان شان ہیں ۔الیسے دوست وسترخوان کی کھیاں ہوستے ہیں مفلسی طاری ہونے پر ایسے آسشنا بگانے موجاً كيس ك ، صراحي ك فالى موف يهيان الك موجاكي كريكن جو دوستی کسی نضیلت کی وحبرسے ہو اُس کے اندرمنفوست اورلڈٹ بطور تیجیب شامل ہیں اگرجیہ وہ فی نفسبر مقصار د نہیں ۔ اینی سیرٹ والوں کی صحبت میں لذّت بين حاصل مهوتي بهروا ورامادي فاكده بهي ببينج سكتا بيروانسان فطرتاً جماعت بپندا دصحبت کمیسندستی ہو ، تنها انسان مبہت سی برکتوں سے محروم رہتا ہو۔ انسان سے انسان کا بوتعلق ہوسکتا ہی دوستی اس کی بہترین صورت ہی جس کے اندر مربط اسی فیفیلتیں شکونہ و مزکی طرح میونشی ہیں۔ یہ سعا دت ایک نفنی کیفیت کا نام ہولیکن اس کے لیے کھی خارجی اسباب صرؤر ہیں۔ ایک ستجا د وست خارجی اسباب میں سب سے زیادہ انہمیت اور قیمت رکھتا ہی۔ دو ست سسے ر دُحانی تقویت بھی ہو تی ہی کیوں کہ النا ن اپنی سقاد کے علاوہ دوست کی بہؤ وسے بھی بہرہ اندوز ہوتا ہے۔دوست انسان کا أيك نض ناني ، بهوتابور

اخلاق میں عام طور پر ایٹارِنفس کا تقاضا کیا جاتا ہج اور کہا جاتا ہج کہ احتیااً دمی وہ ہج جودوسروں کے نفع کو لمپنے نفع پر ترجیج دے۔ نیکن ہی بات فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہج۔ اسٹ سکل کاحل ہوسکتا ہو کہ نفس کے مفہوم میں جوابہام ہج اُس کو و ڈرکیا جاستے۔ انسان کے اندر ایک نفس عقلی ہج اور ایک نفس غیر معقول ، جس انسان کو خود عُرض کہا جاتا ہج وہ اپنی خودی کے اونا عظمے کا بیستار ہی۔ دولت، عزت ، جہانی شہوت

یسب چیز سی غیرمعقول نغیں حیوانی سے تعلق رکھتی ہیں ، انسان جب ن چیزوں
کا طالب ہوتا ہی تو اس کی منفعت دومروں کے مفا دکے خلاف بڑتی ہو۔
لیکن نفس عقلی کے اندر اپنے حقیقی مفا و اور دوسروں کے حقیقی مفاویس
کوئی تضاد بہیں جو تحف ابنی اعلیٰ خودی کے مطابق عمل کرتا ہی اس کے اختال
سے اس کے اپنے نفس کی بھی کمیل اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی بھلائ
ہوتی ہی۔ اعلیٰ خودی والا شخص جان و مال کو بھی کسی بلندنصر بالعین کے لیے
زبان کرنے برین ارم وجاتا ہی لیکن جن چیزوں کو وہ قربان کرتا ہی ان کی قیمت
اس کے حقیقی نفس کے مقابلے میں بریت کم ہوتی ہی الیسی حالت میں ایر شار
اس کے حقیقی نفس کے مقابلے میں بریت کم ہوتی ہی الیسی حالت میں ایر شار
دور دوسروں کا بھی ۔ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہنچا تا ہی اور دوسروں کو بھی۔
جس نفس کے لیے دہ منفعت کا طالب ہوتا ہی وہ اس کا حقیقی نفس ہی

لذّت والم کی نسبت ارسطو کی بحث افلاطون کی نعیم سے بہت کچھ مشا ہرت رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہی کہ اس میں کوئی شک بہیں کہ لذّت بھی ایک مشا ہرت رکھتی ہی ۔ وہ کہتا ہی کہ اس میں کوئی شک بہیں کہ لذّت بھی ایک انہائی قدر ہی ، انسان لذّت کو ذریعی بہی ایک انہائی قدر ہی ، انسان لذّت کو ذریعی بہی ایک سبحتا بلکہ خودمقصد بھی سمجھتا ہی لیکن دوسرے رؤ حانی تقاصوں سے الگ ہو کرممض لذّت سعادت کا ہل بہیں بخیش سکتی ۔ لذّت نسکی سے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہی ۔ اور گناہ سے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہی اخر سکین ہی ساخر سکین ہی ہو جاتی ہی اخر سکین ہی ہی ساخر سکین ہی ہو دو اور گھی حیند کھوں خواہ وہ کہ خواہ وہ کہ خواہ وہ کہ خواہ وہ کہتا ہو میں فابست ہو میں از ہر سیپنے والا بھی حیند کھوں خواہ وہ کا خواہ وہ کا خواہ وہ کا تھی حیند کھوں

کے سے ولات اندور موسکتا ہی لہذا جونفسی کیفیت خیروں شردونوں کے ساتھ والبتہ ہوسکتی ہی وہ انہائی بہبود کا معیامی بنے کی صلاحیت ہیں رکھتی ۔علاوہ ازیں اکثر دوسری جیزوں کی طرح اس کی غیر معتدل کثر ت بھی حیات روحانی وجسمانی کے سے مضر تابت ہوتی ہی جب جیز کی افراط اور فراوانی باعرف صرر ہو وہ بذات خود خیر مبتریں اور سعاوت بریں کیسے بن سکتی ہی ۔ لیکن چوں کہ رؤح کی افراط تون میں میں اور سعاوت میں کا میں سیاست میں اور سعاوت واللہ اور فراوانی ماس سیاست کی کا دوہ خود مقصود واللہ اور خرور رہے گی لیکن رؤحانی مقاصد سے الگ ہوکر وہ خود مقصود واللہ بنیں بن سکتی ۔ لذت و بال بدیا ہوتی ہوجاں کوئی تقاضا یا زندگی کا کوئی ظویف بنیں بن سکتی ۔ لذت و بال بدیا ہوتی ہوجاں کوئی تقاضا یا زندگی کا کوئی ظویف سے بہلے یہ وریا فت کرنا بڑا تا ہو کہ کس وظیفہ حیات کس عمل یاکس یا برا کہتے سے بہلے یہ وریا فت کرنا بڑا تا ہو کہ کس وظیفہ حیات کس عمل یاکس ارزوکی تسکین سے وہ حاصل ہوئی ہی ۔

سقراط اورا فلاطون نے اخلاتی بحثوں میں علم اور بھیرت کوئیکی کا منبع اور مصدر قرار دیا بختا۔ ارسطو ان سے اس با سے میں متفق ہو کہ اخلاتی عمل بے علم وشعور نہیں ہوسکتا فطری اور جبتی ہمال خواہ کیسے ہی عمدہ اور مفید ہوں اخلاتی اخلاتی اعتمال نہیں کہلا سکتے ۔ اخلاتی نفید است عادیاً جذیات کوعقل کے جات کو عمل سنے ہے اخلاتی کاتعلق عقل اورا دادہ وولوں کے سابقہ ہو لیکن اگر عقل نے ارا دے کو عادت کے فریعے سے قری بہیں بنایا تو نیک عمل کونا جات کے فریعے سے قری بہیں بنایا تو نیک عمل کونا جات کے جات ہو کہ اور اور اور اور اور کہ ان کاستا میں ایک مشاہ ہو ۔ عام طور پر یہ کہا نفسیات اور اخلاقیات وولوں کا ایک نہایں اخلاقیات میں ایک مشاہ ہو ۔ عام طور پر یہ کہا تا ہو کہ سقراطی افلاطوئی اخلاقیات اور ارسطاطالیسی اخلاقیات میں ایک مشاہ ہو کوئی شخص ان وجود کوئی افلاطوئی اخلاقیات اور ارسطاطالیسی اخلاقیات میں ایک میٹری کہ کوئی شخص ان وجود کوئی مشاہ ہو سے اور اولاطوئن کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان وجود کوئی مشاہ ہو سقراط وافلاطوئن کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان وجود کوئی مشاہ ہو سقراط وافلاطوئن کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان وجود کوئی سفران کا کھوئی ان کا میں مشاہ ہو سقراط وافلاطوئن کہتے ہیں کہ کوئی شخص ان وجود کوئی سے مساب کے ستران کوئی کوئی سفران کوئی سفران کھوئی ان کوئی سفران کوئی سفران کوئی سفران کیت ہیں کہ کوئی شخص ان کوئی سفران کوئی کوئی سفران کوئی سفران کوئی سفران کی کوئی سفران کوئی سفران کوئی کوئی سفران کوئی سفر

ممر غلط عمل منیں کرسکتا ۔ ہرغلط کا رجو کچیہ کرتا ہو اس کو اس وقت صبح ہی سمجھ کر كرتا بح اگروه اس كواحياً اور صيح نه شجعة توكبهي اس كامُ تنكب مذه بهو ـ برايك فاحتمه بح كدانسان خراب سے خراب على كرتے سے يہلے كسى مذكسى طرح اس كا جواز اینے نفس کی تستی سے بیے مہیا کر نتیا ہر کسی غلط تا ویل سے کوئی غلط نظریہ قائم كرك اوراس كوصيح سمجر كرمغل بركا فرتكب موتا برداس كى متال يد سركه مر شخف كويقيني علم مصل بوكه أك يس إلقه والني سي إختص جا تابور لي كوئى شخف جان بوجه كركهي أگ ميں القوننيں والتا -اگركسي شخف كو خيروسنسر كيمتعلق اسى تسم كالفنيني علم بهوتو وه متز كانتز كرستيب ببوسكتا بحقيقنا غلط كار سے علم ہی میں فتور موتا ہو۔ اس مسئلے کاحل غالباً اس طرح ہوسکتا ہو کہ سیلے علم کی سمیں اور تقین کے ملارج معیّن کیے جائیں ۔ تقین کے تین درجے ہیں علم انیفین ، عین الیقین اور حق الیقین -اس کی مثنال به بوکه ایک شخص دُوسرق سے منتا ہو کہ فلاں چیز کے کھانے سے بیٹ میں در دمہوتا ہی، میمف کم ابیقین ہے جس کا على براية يقيني بنين موتيا۔ دوسمرا درجريه بير كه ائس نے لوگوں كو ديكھا كہ جو اليي چېز کهاتا ېو وه در وتسکم ميل مُنبَّلا مهوحاتا ېې اس مشابدے سے مسل یقین سیلے کے مقابلے میں آیا وہ استوار سوجائے کالیکن علم اور نقین کا درجیًا كمال وبان ہوگا جہاں اس نے خود اس كانتر بركيا يجب كبھى وہ بييز كھا ئى میس میں در دسوگیا ۔ اس قسم کے علم دیفتین کے بعد غلط کاری دشوار ملکہ محال بموجلئے گی۔سقراط و افلاطون ٔ جسبالم کا ذکر کرتے ہیں تو اُن کی مُراوحقا کُق کے عق الیقین سے ہوتی ہے جس کے بعدوہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ کوئی شخف صیح علم ر کھتے ہوے اس کے خلاف عل نہیں کرسکتا۔ اس قسم کا حق الیقین ارادك اورعل يرقابض موجاتا بر-اس برغالباً ارسطو مرسى كوئي عراض

بنیں لیکن علی زندگی کا بجربها دسطوکی حماست کرتا ہو۔ دُنیا میں بہبت کم انسان لیے عار ف مویتے ہیں کہ خیر وست کی تنبت اُن کا علم حق الیقین کا درجہ رکھتا ہو۔ محض شنی ہوئی بات ملکہ دیکھی ہوئی بات بھی نفس کی سطح پر ہی تیرتی رستی ہی طبیعیت پراس کی بوری گرفت نہیں ہوتی ، تال اورحال میں زمین اسان کا فرق معلوم ہوتا ہی۔ عام طور سرخیر وست رکاعلم قال اور استدلال سے آگے نہیں برجھتا اور عقیل تاویل مشرب حذبات کی غلامی میں حسب موقع حوا ز کی وجوہ اللش کرلیتی ہی۔فطرت کی کھی سے باخراب عادلوں کے باعیث انسان کا نظام عشبی خاص شم سے اعمال کا خوگر موکر خالی علم کے مقابلے میں مجبور اورمفلوج ہرجاتا ہی-انسان اسی عمل کو آسان سمجھنا ہر اور آسانی سے كرتا بحب كوده باربار كرحيكا مواس سے خالى علم براعتبار منبي كرنا جاہيے خراب عمل کی عادت بوقت عمل اس علم ہی کومسنح کروسے گی اورسنے سندہ علم سے غلط کاری ہی مرز د ہوگی جس پر سقراط اورافلا طون کہیں گے کہ پہلے غلط سمجها اور محرغلط كيالبكن واقعدته بركه غلط عادت في بوقمة على محمد بين عارضی فتور سیداکر دیا میحقیقت بڑے ترب کے بعد سمجھ میں آتی ہی اور اس کو نہ سمجینے کی وجہ سے لوگ جیران رہنے ہیں کہ فلاں شخص عالم دین موکر اس قدر حاسدادر کمینه اورخو د ریست کیون برج اس کی دو وجهین موسکتی مین ایک توید کر اس کا بفنین حق الیقین کے درجے کا ہنیں ہی وہ تمام تر عالم فال میں محدود ہی - دوسرے یہ وجہ ہوئتی ہو کہ استخص نے علم کو کھی اور عادت میں تبدیل منیں کیا اِس بیے سوحیا اور کہتا علمے سے ہو لیکن کرتاعادت کے جبرسے ہی فا فظ متیرازی نے اپنی ایک غزن میں علم اور عمل سے اس نفاوت پر دیزت طا بری بی اور کها بری کسی دانش مندسے اس مسلے کاحل

لوحينا حابيي -

ذاہداں ٹیں جلوہ برمحراب منبری کنند جوں بخلوت محرونداں گار دیگری کنند شکیے دام زدان منبر مخل بازئرس قربر خرایاں چراخود توبہ کمتر می کنند تاریخ فلسفہ میں سب سے بہلے اس کی کومل کرنے والاحکم ایسطو مقاجس نے علم وایمان کے ساتھ عمل کولازی قرار دیا اور کہا کہ تنی فقط علم ہیں بلکہ وہ علم وعقل کی بنا پر مرسب شدہ اعمال کا نام او جہاں نیکی کی عاد ہیں وہاں نیکی کی تو قع محی ہیں کرنی چاہیے۔ اِتفاق سے سرز دشدہ انجا عمل سیرت کا جز نہیں ہوتا اور مذاس سے کسی کی سیرت پر دشتی بڑی محل سیرت کا جز نہیں ہوتا اور مذاس سے کسی کی سیرت پر دشتی بڑی محل سیرت کی مشترین اور مشبی علم کی افر دنی سے نہیں بلکہ جذبات کے مسلس تصرف اور مشبی موتا ہوتی ہو۔

ہم اوپر کھے چکے ہیں کہ سقراط ، افلاطون اور ارسطو تینوں کے نزدیک انسان کا جوہر حقیقی اور اس کی صفت امتیازی عقل ہو اور یہ جوہر حقیقی صوف انسان کا جوہر اصلی نہیں بلکہ تمام حیات دکا ننات کا جوہر حقیقی ہو۔ اگر اصل حقیقت عقل ہو تو سب سے بہتر زندگی معرفت کی زندگی موفت کی زندگی ہوگی۔ اگر اصل مقصود معرفت ہو تو اخلاقی زندگی بینی متر بعیت اور طریقت کی زندگی وربید ہوسکتی ہو ہمقصود نہیں ہوسکتی ۔ اخلاق کی حزورت اس یے بڑی آر اور ہونا جا ہتی ہو، جب کی زندگی مینی از اور ہونا جا ہتی ہو، جب برخی معرفت آزاد ہوجا ہے تو خیروسٹ کی بیکار بے معنی ہوجاتی ہو۔ اس معرفت آزاد ہوجا ہے تو خیروسٹ کی بیکار بے معنی ہوجاتی ہو۔ ہوں دندگی میں انسان کے ساتھ جم کا ہوا ہو اور نفس اللی کے ساتھ نفسل دن کی میں انسان کے ساتھ جم کا ہوا ہی اور نفس اللی کے ساتھ نفسل دن کی میں میں جیکھی کئی میں انسان کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایک دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ای دؤح کو کھیکن مکش جماعت کے افراد کے ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو کھیکش مکش جماعت کے افراد کی ابین رہتی ہو۔ یہ کھینی ایانی دؤح کو

این صل فعلیت سے روکتی رہتی ہو اور رؤح کی اعلیٰ قوتیں اِسمی مزاحموں يرغالب آنے بن صرف بوق رستی ہيں ، ہرد تت آئينہ قلب يرس رنگ اور نے کے لیے اس کوسیقل کرنا پڑتا ہے۔اس کام کے لیے اخلاقی زندگی سب سے بہتر آلہ ہو لیکن بیعقل کو آزاد رکھنے کا ڈریعہ ہو،خود مقصود حیات بنیں رعوفان کے دارالسّلام میں خیروسٹری بیکارمنسونے ہوجاتی ہے۔انسان کا جوہر اصلی اللی ہو اور خدا خیروسٹرسے ماوری ہو۔اخلاقی زندگی میں ہرخیر، مشرکے سابھ وابستہ ہو اگر حبابی اور مادی زندگی کا مثر نہو توکسی اخلاقی فضیلت کی صرورت ہی باقی نه رہے ۔ رؤح کی حقیقی زندگی ع فان حقيقت كى زندگى بو عواس كوصفات الهير سع بهره اندودكرتى بو-جهمانی زندگی میں خیراور لڈت کا تخالف ہولیکن معرفت میں پے تضاد نہیں۔ معرفت سرایا خرمجی مج اورسرایا سرور می اس کے بعد کو کی کیفیت باقی ہیں روجائ جس کی خواہش کی جائے عیات معرفت ہی خیربرتریں ہو-اس زندگی میں نبکیاں فرد اور جماعت کے نقائص کی سیدا وارس، عارفوں کی جماعت میں منشجاعت کی ضرورت ہوگی منعقب کی ادریز عدل کی -حیات معرفت میں اخلاق کی کوئی صرورت بیش نہیں آسکتی -ظاہر ہو کہ اس نصر العین کا اس زندگی میں حاصل ہونا نامکن ہی جہاں کش کمش اور جہاد کے بغیر گزارہ ہنیں جب تک رؤح برشم کے غوت اور ہرشم کے بُحَدُنِ سِي بلندتر نه جوجائے نب تک معرفت کے مقام رینہیں بھے تکتی اوراگر مجی عارضی طور رو وال پہنے بھی جائے تو دیر کے وال عظیر منیں سكتى ، ادنى زندگى نورا اس كو حظه كا دے كر ننچے كى طرف كينچے كى نفس آماده اورنفن لوامه سے نجات حاصل كرنے كے بعدى نفس كلمنة عصل

۱۷۸ واستان دانش

بوسکتا ہی۔ بغیر معرفت کے نفس کو اطمینا بن گئی حامِل بنیں ہوسکتا۔ یہی خیر برتریں مدّعا و مقصود حیات ہی ، راسته کو شوار گزار اور خارزار ہی نیکن منزل اور منتہیٰ وہی ہی علی صبح دہ ہی جس میں اس منزل کی طرف تعدم اطلیں اور عملِ منزل کی حرب میں انسان بیشت ببنزل ہو کر سے ہے۔ قدم اطلیں اور عملِ منزل ہو کر سے ہے۔

## افلاطون اورارسطوكي اخلاقبات برننصره

اڈیرکے بیانات سے واہنے ہوگیا ہوگا کہ سقراطی افلاطونی اخلافیا اورارسطا طالیسی اخلانیات بین کوئی اساسی فرق نہیں ۔ جو فرق ہو وہ زیاده تر زاوئیزنگاه اورطرز بیان کافرق ہی۔ دونوں کے ہاں فروکی بہبود کا مدا یہ اس پر ہم کہ اس کے نفس سے مختلف وظا تھن اور مختلف حصوں میں توافق اور توازن ہو۔ ہم آ مبلکی فقط عقل کی اہمیت میں یائ جاتی ہراس سیے الهجى زندگى فقط دىي بهكتى بوجس بيرعقل في تنظيم ميداكى بهو-ليكن انسان اکیک جتماعی ہتی ہم فرد کی اصلاح جماعت کی اصلاح کے دوش بدوش حلني حاسبي غيرمنظم مهاعت مين اوّل تو اعلیٰ افراد بيايا سي منهي موسكتے ا وو اگر سیدا مهوں تو کمال حاصل بنیں کرسکتے ۔ افلاط ون کی سب سے اہم تصنیف در د سے زیادہ جماعت تی نظیم کا نصبُ العینی نصوّر بینِ کرتی کمر۔ یبی حال ارسطوکا ہوجیں کے نز دیایہ جماعت کی محبلائی کسی ایک فر و کی بھلائی سے زیادہ مقدم اور زیادہ اسٹرنت ہے۔ دونوں کے نزدیک اضلاقی زندگی سے ماوری معرفت کی زندگی ہوجور کوح کانفدسالعین ہو اورص کلفیر نفن اینی حفیفت اوراطمینان کاس بنین بینج سکتا - استعدادِ معرفت بی

انسان کا صلی ا درامتیا زی جو ہر ہر تعبض توگ ان حکما کوعقل کا برستار کہتے ہیں لیکن ان کے بار عقل کامفہوم اتنا باند بوکہ خیر کا کوئی جزاس سے الکہ ہیں ره سکتا یعفل قوت ناظمه بھی ہی اور سرایا بور دسمر ور تھی ہی، غو د غداسرایا معرفت ہے پھن وعشق کی اصلیت بھی معرفنت سے الگ تہیں ،عوفان ہی انند میں ہو اور جمال میں ۔ اِس کے ملاوہ ووسری لڈنٹیں گم ُراہ کن ثابت ہونی ہیں اور کبھی اطمینان بہیں تخبش سکتیں۔ دونوں کے نز دیک روح فرمر روح جماعت سے الگنہیں اس لیے فردا ورجماعت کی پیکا رغلط کا ہی سے سیدا ہوتی ہی اور سے کوئی حقیقی مئلہ نہیں ہے کہ فرد اور جماعت کے متخالف تقاصنون بينكس طرح كاسسآ مبلكي سيداكي جاسئ عقل كاكام كترست مين صدت کو تلامن کرنا ہر اسی مسی علم بیدا ہوتا ہر اور اسی مسے اخلاق علم اور اخلاق دونون كامصدر اورمنتها ايك بي بريم اؤيركم عيك مبيك افلاطون اور ارسطوے اسلوب تخفیق میں فرق ہو۔ افلاطون ان حکما میں سے ہوجن کی تظر وحدت پرجی رستی ہی اور وہ وحدت سے کثرت کوستبط کرنا چاہتے ہیں -افلاطون کی نظر نفسب العین مردستی مح اور وه منطا سرکواعتباری مجازی اور غیراصلی قرار دے کران کی طرف اس شوق سے متوجہ نہیں ہوتا جس شوق ب ارسطوان کی تحلیل و نقیم کرتا ہی- ایک وحدت سے کنرت کی طرف اُئرتا ہے دوسرا کثرت سے وصدت کی طوف جاتا ہے۔ارسطومظا برکواتنا غير حقيقي نهير سمجيتا جتناكه افلاطون سمجمتا ہي۔ ارسطو منطا ہرا دراُن كي خليقت كواكب دوسرے سے الك بنين كريا اور سرمظهر كا خاص كالون سرى تعيق سے ملائ كرا ہو - كہا جاتا ہوكہ افلاطون نے محسوس ومعقول كے دوالگ الگ عالم منا دیے سفتے اور ارسطویے ان دو بون کو مکب حاکرد یا۔لیکن

آخر خدا کے تصوّر میں دونوں ہم خیال ہو گئے کہ خداکون و خداد اور تعیر دارتھا سے عالم سے اور کی ہر اور اصل حقیقت وہی ہر جس کے معنی یہ بین کر حقیقت ب قسر کر نذ سریاف قی ہی ۔۔

اس میں کوئی تنک بنیں کرنصد العین کے لحاظ سے افلاطون خواہ كتنابي ملندكيون مزبوعلى اخلاق كى تعليم بي ارسطواس برفوقيت وكهتا بو-نظ اب فلسفه كى تعميري ارسطو كے ساتھ ہى ختم ہوگئيں۔ اس كے لعدالگ الگ علوم وفنون کی تروین تو ہوتی رہی لیکن کوئی مہدگیرنظام فکر مرتب مذ ہوسکا۔اس انقلاب کی دعوہ زیادہ ترسیسی تقیس سیاسی زنرگی کا انتظاط اورا خلاتی اصول کے بارے میں تشکیک اور نفسانفسی سوفسطائیوں م د قربی میں سفر و ع مرکئ متی سقراط ، افلاطون اور ارسطون کوسشش کی کہ اس انحطاط کوروکا جائے اور فکر وعمل اور اخلاق وسسیاست کی "بنیا دین استوار کی جائیں لیکن علی طور پر ان کو کوئ کام یابی شروی جنگ بلوبنستين اور زوال اشينيا سے بعد نونان ميں ابترى سيلى كى ، تمام كك طوائف الملوي كافتكار موكميا ، يونا نيول كي شهري ملكتو**ں كي آزادي مقارمني** سے علیے ہی نے ختم کردی متی ، یونانی تہذیب کی برورش کے بیے کوئ مرکز نہ رہا، انتحادِ عمل کے محرکات مفقد و ہو گئے۔ آخر کا ررومۃ الکبری کے سامراج نے اس نفسانفسی کا خائمہ کرے ایک طرح سے یونانوں راسا می کیا حبب کوئی قوم اندرے اتحاد میدا مذکرسکے توخارج سے عائدکاہ سیاسی اورمعاشی اتحاد ہی اس سے میسے غینمت ہوتا ہو اگر صیاس کی علی ترین قوتیں اس کے اندر ورجبکال کونہیں بہنے سکتیں سلسکلی ،م میں یونان رومترالكبرى كالكيب صوربن كيا-

بحيثيت قوم يونانيون كى شان وشوكمت اور حكمت اندوزى كا دورخمتر موگیا کیکن نوعِ الننان کو اس سے فائدہ ٹینجا ۔ ارسطو اسکندرِ عظم کااُستاد<sup>ا</sup> تقا، یہ فاتح شاگر و یونانیوں کے سرائی علم وہمذمیب کو اپنی فتر حات کے ساتھ تنگ حدود سے کال کر وسیع تر دُنیا میں ہے گیا۔ اِس کے بعدروا كى سلطىنت كے زيرسايہ بحيرة روم كرواگردكى بتام اقوام ميں ياعلوم تھیل گئے ادر ان اقوام کے اپنے مزاج ادرسرائی افکار کے ساتھ مل کر سنئے سنئے نتائج ظہور میں آئے۔الیشیائی مذاہب اور خیالات مغربی افکا كے ساتھ كھنل بل سننے جس سے كئي قسم كي مُركب معبونيں سيدا ہوئيں ۔ يونانيت اپنی حدود سے بھی تو رومائیت کی وسعتوں میں اُس نے خاص خاص خاص فرتیں اختیارکیں اس کے بعد عیسا تیت کے عو وج نے ان تمام اجزا کو ایک مشرقی ندرب کے خم میں ڈال دیا۔مغربی تہذیب و مدسب کے یہی تين براك ستون بي - يونانيت رومائيت عيمائيت بلين مسس تمام وصائیے کے اندر عقلی عناصر اونانی حکمت ہی نے فراہم کیے ہیں۔ اونا پی کے ساتھ دہی ہوا ہو اس سفر کا مصداق ہو کہ سے مغاں کہ دارہ انگؤر آب می سا زند سّاره مُستُكننداً فتاب مي سازند

یونان تباہ ہوگیا لیکن یونانی علوم و فنون نے وُنیا میں تعبیل کر دور دور اقوام کے نفوس برقبضہ کرلیا۔ اس تسلط میں مغربی اقوام ہی آئیں اور مشرقی اقوام ہی ۔ اس کے بعد مختلف اقوام نے علوم و فنون ، فلسفہ اخلاق ، ذرہب اور سیاست میں جرب کھی معقول طربیقے سے بینی کمناجا ہا تو فکر کے یونانی سائجوں کے بغیر اُن کا کام منجل سکا ہیں سے بینی کمناجا ہا ۱۵۲

کی نخالفنشا کی اُسے کھی اونا نیوں کا ہی اندازِ فکر ِ اور ۱ ندازِ ہستدلال استعالٰ کیا ۔

بینا نی سیاسی آ زادی کے انعالم اور لیزانی حکمت کے انتشار و نشر کے بعد فلسف نے جماعت اور کا کنات وصابت کے انتہائی مسائل کی طرف مسيح نظر مورد ليار الهيات اور نابعدا تطبيعيات ، ما مهيب وجوو اور ما مهیت علم کی تجنیں وؤر ارکا رمعلوم ہونے گیں -اہلِ روما کا مزاجی عمل بسند محفا ا درعمل بیند قومین فلسفیا مذ نکمته رسی او رمونشکا فی کو بسند نمیس کرتس علادہ ازیں جو قومیں غلبہ روم سے اپنی آزادی کھو حکی تھنیں اور اسٹے والیں حاصل کرنے کی توقع نہیں کرسکتی تھیں جاعرت اور سیاست کے مسائل سے اُن کی دل جیسی حاتی رہی تعلیم بافتہ طبقے کے دِل قدیم دلیہ تا دُن ادر مٰد مہی شعار د سے برتعلق مو سکے عقد اور اب وہ فلسفے سے سوٹو قع رکھنے عقر کروہ ان کی عملی اور رکوحانی زندگی کے سیمے شمع ہداست سنے اور اس خلا کو بھر دے ج داوں ادر زنرگیوں کے اندر مزمی عقائد کے فقدان سے بیدا ہوگیا تھا علوم كے شوقين ما بعدالطبيعيات كو حيور لاكر برماضيات اور طبيعيات، لِسانتيا ا در تا ریخ دعزہ کی تحقیق میں بیڑ گئے اور اصلاح نفوس کے طالبوں نے فلسفے سخافقط وہی حضد ہے لیا جوعلی زندگی ہیں براہ را ست ر م نمائی کر سسے۔ فلسفه كنه كائنات سيرسط كرحكمت حيات كى طوت أكيا - يه رحيت أيب طرح سے سقراط اور سونسطا بیوں کی طرف بھی جن کی تعلیم انسانی زندگی ہی کے بیے حکمت کی تلاش تھی ۔اس دور میں جو کھے فلسفہ بالق رما دہ قدما کی بیروی یا خوسته جینی مقی به واقی اور لو افلاطویی پونانی افکاری کے سرطیع سيركام لينة رب ادر أعنى كى الخصطر بن أوركتر بيونت سيدنكم برين

اخلاقی دؤر

یا لیوں کہیے کہ مختلف ہیو ندوں سے گُداڑیاں سینتے رہے۔اس دؤر کے داد حصے کیے جاسکتے ہیں بہلا دؤر اخلاقی دؤر ہی اور دارسرا مزمہی۔

## افلاقی دؤر

اس د وَربیں فلسفے سے زندگی کی رہ نمائ کا کام لیا گیا ۔سنیکا لے اس خیال کی اس طرح ترجمانی کی بوکداد فلسف کا بیکام بنیں بوکد اوگوں سے تعبض بائیں منولسے اور نکتہ رسی کی منالیش کرسے ۔اس کا تعلق الفاظ سے منیں ملکہ اعمال سے ہونا بیا ہیے۔ یہ کوئی تفریح منیں جس سے فرصت کے او فات دِل میں کے ساتھ گزرسکیں اور بے کار لوگ ایٹ آپ کو بیراری سے بچاسکیں ۔ فیلنے کاحقیقی کام یہ برکہ دانس کی تشکیل اور تربیت مرسے عمل میں رہ بری کرسے ،خیر وسفر کا امتیا رسکھا سے زندگی مے وادث اورمصائم بین سکین کا باعث ہو اور سے نبائے کہ مصاسب کے اندرانسان كوكيا زاديّ نكاه اورط ييعل اختياركرنا حاسية - فلسف كاكام يه موكه دهانسان کوخون وحزن سے بالاتر کردے بھادش کامقابلہ حکمت ہی سے کسیا جاسکتا ہے درنہ طوفان حوادمت میں انسانی زندگی کاسفینہ بے لنگر اور بے ناغدا مختیرے کھاتا رہے کا - غواہ زندگی تقدیمیے اہل قوانین میں حكِظى موى ہى يا خدا كائنات كا حاكم اور ناظم ہى يا واقعات بے اصول ا تفا فات سے سرز د مہد تے ہیں ،حقیقت خواہ کیر بھی مہد ہرجا لہ ، ہیں عكرت مى حفاظنت كابهترين؟ كر سح حكمت بى كى برواست ، لشا ل برخما و رغبت خداکی اطاعیت کرسکتا ہی اور حواوث سے مغلوب ہوئے سے

زیج سکتا ہی ۔خداکی مرضی ہو یا تقدیر یا اتفاق برصورت بی مکست ہی بہترین بہارا ہی "

اس دؤرکا تمام فلسفہ اس خیال میں مشرک معلوم ہوتا ہوکہ ج خیر بھی النان کے لیے قابل حصول ہو اسے فرد کو اسبنے ہی اندرتلاش کرنی جاہیے۔خیر خارجی اسباب یا دلوتا کوں کا عظیمتہ نہیں ہو اس کا تعلق نظر کے حیات اور انداز نفس سے ہی۔حالات پر انسان کا کچافتیار نہیں ہو اگر وہ کونیا اور اسبنے سیاسی و معاشی احول کو نہیں بدل سکتا نوکم اذکم یہ تو اُس کے قبضہ اقتدار میں ہوکہ اسبنے نفس کو بدل کے اور حوادث سے بے نیاز ہوجائے مسترت ادر سعا دست نفس کی کیفیتیں ہیں اور انفیں خارج میں ملاش کرنا علمی ہی۔ دوا قیوں اور ابیقودیوں بین اور انفیں خارج میں ملاش کرنا علمی ہی۔ دوا قیوں اور ابیقودیوں دوان میں قدرے مشترک میر ہو کہ فرد ایسا انداز طبیعت بیدا کرسے کہ حوادث سے شینتنی ہوجائے۔ ایک کہنا ہی کہ لڈ ت والم اورجذ بات حوادث سے نیان کوختم کر دسینے سے یہ کمال حاصل ہوسکتا ہی۔ دوسرا کہنا ہو کہ مکرنت علی سے بے ہمیان لڈ ست و سرؤد کا احساس بیدا کرسے ۔ ابيقوريت ١٨٥

### المقوريين

ابیقور ( ۱۳۳۱ - ۲۷۰ ق،م ) اشنیاکا رہنے والانقا اس نے سلنگلہ ق،م کے قریب لینے باغ ہی بیں ایک قسم کی درس گاہ قائم کرلی سکون قلب اور لذیت برستی کے فلسفہ کے لیے باغ سے بہتر اور کیا جگہ ہوسکتی ہو بقول ما فظ شے

فراغتے وکتا ہے وگوسٹ میجنے ددیارِ زیرک دازبادہ کہن قضنے

سے کل کر ہدایت کے فدر کی طرف اسی نعلیم کی بدولت آسکتی ہی جس طرح فدہ ہی بینے جاتا ہی کہ ان کی ہر حرکت سند سہ جاتا ہی کہ ان کی ہر حرکت سند سہ جاتا ہی کہ ان کی ہر حرکت سند سہ جاتا ہی کہ ان کی ہر حرکت سند سہ جاتا ہی کہ اور ان کے ایک ایک لفظ کو لوگ شن کر یا در کھتے ہیں اور ذندگی کی ہر فضیل بین اس کو مثال سمجھتے ہیں ، ابقور کے بیرووں کے دوں کے دوں پر اس کا کچھ اسی قسم کا سکہ بیچھ گیا تھا۔ بر فد مہب صدیوں تک یونانیوں اور قریب کی دوسری اقدام بین بھی جاری میا ایکن ابقور کی قدر دومیوں اور قریب کی دوسری اقدام بین بھی جاری میا اس کے اندر اسیار میرنگ ابتور کی سند کا فی سمار ہوئی ۔

لذّ بهت کا فلسفہ کوئی جدید فلسفہ نے تھا سقراط کے بعد سیرینیوں نے بہی سیاک اختیار کرلیا تھا اوراس کو سقراط کی صبح تعلیم سمجھتے ہے۔ اببقولہ بھی سیرینیوں کے امام اسٹیس کی طرح لذت کو خیر برترین اور مقصور حی قرار دیتا ہی جن غیر ہی لیکن مقصور و اصلی نہیں اگر حبر نیکی لذت کے حصول کا بہترین ذرائعیہ ہی اوراس کو لبلور وسیلہ اختیار کرنا جا ہیے ،خیر برترین نیکی کی ابنی ماہیت میں داخل نہیں۔ ایسٹیس کی تعلیم اور اسقور کے فلسفیں کی ابنی ماہیت میں داخل نہیں۔ ایسٹیس کی تعلیم اور اسقور کے فلسفیں سادہ یہ فرق ضرور معلوم ہوتا ہی کہ ارشیس کی لذت کی ماہیت بہت برعور کرتے ہوئے یہ فلسفہ برہت لیلیف بہاں سے جس میں میں جا ہے۔ اسقور کا فلسفہ یہنیں کہ جہاں سے جس قسم میں فلسفہ برہت سی جس میں طالب ہی۔ فلسفہ برہت سی جس میں خالے کی نیا ہم دیا ہی جب اور دیتا ہی اور الیبی لذ توں سے بر مہز کرے نی بنا پر لذ توں کی بعیم دیتا ہی جن میں تعیین ہو اور جو اور الیبی لذ توں سے بر مہز کر سے کی تعلیم دیتا ہی جن میں تعیین ہو اور جو اور الیبی لذ توں سے بر مہز کر سے کی تعلیم دیتا ہی جن میں تعیین ہو اور جو اور الیبی لذ توں سے بر مہز کر سے کی تعلیم دیتا ہی جن میں تعیین ہو اور جو امی حقیقت سے ابھی طرح آگاہ ہی اعتمال سے بڑھی ہوئ میوں۔ وہ اس حقیقت سے ابھی طرح آگاہ ہی اعتمال سے بڑھی ہوئ میوں۔ وہ اس حقیقت سے ابھی طرح آگاہ ہی

کہ لڈت کی طلب۔ سے لڈٹ حاصل مہنیں ہوتی یہ تہوات کے سابھ جولڈتی والبيته بين ابيقوران كي طرف زياده متوحّه بونا ضرر رسان تحينا بي-اسكا فلسفه مفيفت مين اتنا لذت طلبي كافلسفه منين جتناكم سكؤن قلب اور اطمينان فلسب كافلسفه بح جوطبيعت مين توازن قائم ركفنه سيتعلق ركمتا رى الركوى شخص كهاف في لذنون كانتكار موجائك كاتو الكساطون ده لذائد كي تلاش مين مارد مارا كيرسيكا اورسكون فاسب كھوجي كا ادر دورس طرف معدے کی خوابی سے خود میر لذّت بھی اُسْ کے ال کھے سے بھل جائے گی۔ جب کھی اس کو نقط رؤ کھی سئو کھی روٹی تضیب ہوگی تووہ زندگی سے بیزار مرد جائے گا۔ وہ افلاطون کے اس خیال سے بھی متفق ہو کہ ہماری بهست سی لذتین فقط محکه سے نجاست یانے کا احساس ہوتی ہیں ان کی خود این مستقل ایجا بی حیثیت کئے بنیں ہوتی ۔ابسی لذّت کو صیح شکین بنیں كم سكت -اسلى سكون قلب وه بي حدد دوراز كاراً رزوول كو دبا دسيني ملکه مثا دینے سے پیدا ہو، اگر دل میں یہ بات پیدا ہوجائے کہ جو میسّر كا جائے دىسى كھيكى ہى - اگر كي مل جائے تو خوش اور رزيامے تو خوسش، اليسي ہي مالت حقيقت بين خومڻ حالي كہلاسكتي ہوج خوش حال كسانكيد بهرحال خوش اند

النان حبّنا اپنی آرزدوں کو بڑھا ٹاجائے گا 'اتنا اینے سکون کوموفرخطر پس ڈالتا جائے گا۔اس کی مثال سمندر کے پانی سے پیاس بججانے کی کوسشش ہی۔جس قدر بپتا جائے گا اسی قدر بیاس بڑھتی جائے گی جیرت اسی بین ہو کہ جہاں نکس ہوسکے انسان سادہ سے منادہ زندگی بیتناعت کرے۔ آرزد کیں اس کو عواد ش اور حالات کے رحم وکرم برجھوڑ دیں گی اور داستانِ دانش

ا نسان دینی آزادی اوراطمینان کھو پیمٹے گا۔طلب لڈت حذبات کاہمیان پیدا کرتی ہی اسی سے خوص بھی پیدا ہوتا ہی اور خزن بھی ۔لیکن قلب کی بہترین حالت وہ ہی جو خوف اور خزن اور ہمیابن شہرات سے بالا تر ہو۔ زندگی کامقصد دکھ سے سنجات حاصل کرنا ہی ۔

کائنات کے حوادیف اور زنزگی سے انقلا بات پرانسان کا کوئی اختیار بنیں اگروہ اپنی سعادت اور بہود کو حالات کا متاج کردے تو ہروقت حوادث کے تقییر سے کھاتا رہے گا سمادت ایک إطنی حز ہواورس قدر کوئ شفس خارج سے بے نیا د ہوتا جائے کا اسی قدر اس کی سعادت محفوظ ہوتی جائے گی جب کوئی تفض کسی چیز کو اپنی راحت کے سیا ضروری اور ناگزیر بحیدلتیا ہی تو زحمت اُنٹھا کر بھی اُس کی طلب میں لگا ربتا ہی۔ وہ چیز اگردست یاب مومی جائے قد د کھینا جا ہیے کہ اس کی کیا قيمت اداكرني برس يمكن موكه طلب مين وكه زياوه مبوام و اورحصول مي لذّت أس كے مطابق منهو، زندگى كى اكثر لذّتوں ميں نشه إنداز الأخمار منیں ہوتا مے یہ ہوک جو کھیے مامل موا ہو حصول کے ساتھ ہی اکثر اس کی لذَّت نايديموف لعنى براوراكر مائم رب تريخطره لكا رسّا بوكركس م بقرسے نظل حائے جب مک عصل ہو تب مک کھٹکا کیکا ہوا ہو جو اطمینان قلب کے منانی ہم اور اگر وہ چیز ہاتھ سے حاتی رہم تو اس کا غم كمانا يرك السل جين أس وقت ماصل موسكتا برحب اسان طبیعت کوایدا بناہے کہ بس جہ سوٹھیک ہے۔انسان اسینے فنس میں الین کیفیت میدا کرسکتا ہو کہ وہ بدن کے دکھ سے بھی بے نیاز ہوجائے -معيبت كومصيبت بجنابي اصل مصيرت بو-اگرمصيبت كومصيبت

نهمجمین تو وه مصیبت نبین رستی عام آدمی جس مصیبت برروتا بر محکمت یشعار آدمی اس بر مسکراسکتا بر حصول لزّت جا به نو اس کی طلب میں دل مذا تکاک ، جذبات کو بریان سے بچاف لاّست والم کے عام اقدار اوران کے متعلق زاوئی کام کو بدل دو، اصل سرورسکون اور بے بیابی میں ہی ۔

اس بیان سے اندازہ ہوسکتا ہو کہ ابیقور کی لڈنتیت حواسس کے خومش گوار احساس سے گزر کرکس قدر زہر اور تقوے کے قرسیا ا کئی ہے۔ جنسخہ صوفیا عوفان اورعشقِ اللی کے سیدا کرسنے کے سیسیشیں كريمة بين اس سيحكس قدر المتا عُبلتا نسخه لذّت بيستى كا امام تبي بيش كرتا ہى، جومە رۇح كا قائل ہى نەخدا كائىنە آخرىت اورىۋاپ وعذاكا ـ اس سے اندازہ ہوسکتا ہو کہ کفرو دیں کے واند اے تعض مسائل میں کمبرقتم ر مِل جاتے ہیں - خواریست انسان کہتا ہو کہ محنیا کے لذت والم فریب حاس ہیں اور اس کی ارزوکیں دام تلبیں ہیں ، ارزو وَں کو کم کر دواور عبد بات كو د ما د و تو خدا ملے كا يسكون طلب عليم د سرى كها ہى كهسكون قلب جاہتے بولو وه شهوات كى بيروى مين نبين ملكى طبيعت كولدّت والم دولون سے البند ترکر او تو اصل عوفان حاصل ہوگا جواس کے نز دیک طبنا فلب كانام بر اس سے التے اس كاكوى نفرالعين بنيں - ايس سكون طلب ملحِد اور زاہدِ عابدی ظاہری زندگی پس خارج سے دیکھنے والے کو کھے زبادہ فرق نظر نہیں آئے گا لیکن حکیم سکون طلب کے نظر کیا حیات اور انداز عمل یں کوئی پیکارنفس نہیں، کوئی اجرو جہد نہیں، کسی نصر والعین کے لیے جہاد ہنیں، کوئی شجاعنت نہیں، کوئی ایٹار نہیں یہ سبک سار ساحل زندگی کے

تلاطم میں سے موتی نکالنے کا قائل نہیں جہاں علقہ صدکام نہنگ، ابھی موجود ہے۔ دین دار کے باب قناعت۔ دین دار کے باب قناعت۔ دو نوں سلیم و رضا کی تعلیم دینے ہیں سکین امو اصن و مقاصد کس قدر مختلف ہیں ، ظاہر میں اس قسم کا رئید ہے۔ دین بھی ایک قسم کا صوفی معلوم ہوتا ہی۔ مصن مندے دیدم است مرد و کے ذیب

ىنە كفرىنە اسلام مەئەنىيا ومە دىي نەخق نەخقىقىت نەنتىرىچىت مەنتىرى

در هر دو حبال کرا بود زنبرهٔ این

اس قسم كاسكون طلب ملجد اخلاقى حد وجبدكى طرح علمى حدوجبد كوبهى لاحاصل مجهتا ہى -اس كا معيار علم كيمتعلق بھى بهي ہوكہ علم دہي قابل حصول ہوجس سیحقیقی نفع حاصل ہوتا ہو اور بیحقیقی نفع زندگی کے توہم او دَ كَتَلْنا ت سي حظيكاريك كا نام بي منفست مُغِنْ علم فقط خير ومفركاعلم ہونیکن اس غرص سے بیے ہرتسم کا علم مفید نہیں ہوسکتا۔ ابیقوری پر جھیتے ہیں کرمنطق اور ریابنیات کی مؤٹر کا فیوں سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہی، د ؤر از کا رہلم کے بیسے اپنے آپ کوشم کی طرح گھٹلا دینا کون سی عقل مندی کی بات ہو۔ انشان سروا یا نی مٹی ادرستاروں کاعلم حاصل كرتا بيرتابي، دائرے اور تطیل دمر تع مے صف ات و اعزاض بر دید رمیزی کرتا بی درآن حالے که خود اپنے جسم و نفس کی صروری معلومات منت سي بيكانه موتا بي علم كوعلم كي خاطر عال كرنا احمقون كاكام بي اور ایک قسم کا حنون اور بهیاری ہی جس طرح بخیل ٹر بی کو ٹر بی کی خاطر عال كرتا اور بحم كرك غوش وتاريتا بي اور رُي كامضرت بالكل مبول جالاي-

حصول علم اور رفع جہالت کے سیسے جہا دکرنا جو افلاطون اور اسطو کی تعلیم اور مل میں یا یا جاتا ہی ابیقورے نزدیب ایک سعی لاطائل ہی۔ اکثر علوم وفنون حمو في اراين اورتكلفات سسه دانبة مي - اسقور خردهي كوى اليا عالم ننيس مقا اور دوسرون كوهبي على عدو وحدد كي تلقين تنهن كرتا تن اگرکوی شخص محورا مبت سرط کھرسکے تواس کے سے سے کا فی ہی، صرف دمخو کی مُوٹسگافٹ ان کرمے اور ٹاریخ کے طوار دروغ میں سے سیج کومعلوم کرنے کی کوسٹسٹ میں اس کوکیا ال جائے گا۔ اگر كسى نے مومر كى ايك سطر بھى مذير طبعى موتو بتائيے كدأس نے كيا كھوما ہو-فلا ں نطوائی مس سن میں ہوی اس میں کون بارا کو ن جبیتا اس کی کڑید مرنے سے مجھے کیا میں جائے گا ۔ شاروں کی گردیش اوران کے مقامات سومعلوم کرکے میری زندگی پر کیا روشنی میلاتی ہی اور مجھے اینے خیر ونثر کی مندن اسسے کیاعلم حاصل ہوتا ہی۔علوم وفنون کی نسبت اس کی يدراك كحيداسى قسم كى برح واكترابل دين مين جى يائ جاتى برحوعباوت اور خدا کے احکام کی بیروی سے علاوہ بائی تمام علوم کو شیطان کا بھندا اورمفت كا دهندا سمجيت بي -

اہقورکے ہاں دینیات اور ما بعدالطبیعات کا نام ونشان نہیں۔
لیکن طبیعات کو وہ ضرور اہم سمجتا ہی، وہ بھی اس بیے نہیں کر حب دید
سائنس دانوں کی طرح منطا ہراور حوادث کے قوانین معلوم کرنے سے
اس کو کوئی خاص دِل جبی ہی مکباراس لیے کہ طبیعیات کا ہم نسان کو ابعدالطبیقیا
کے ما ورائی مسائل اور دینیات کے بے اساس تو تہمات سے نجارت
دلاسکتا ہی۔ لذ تریت اکثر ما دیرے ہی کے ساتھ وا بستہ رہی ہی۔ اسقور کا

نرب بھی ما دیت ہو- اس کی طبیعیات بمیقراطیسی ہو کہ کائنات میں تقیقی وجود فقط اجزائ لايتجر العنى ناتابل تقسيم ذرات اور خلاكا بي يمكن ميقرطيس کی طرح وہ مادہ اور حرکت کے معتینہ اور اٹل قوانین کا قائل ہنیں۔ادیت کا دہ اس سیے شیدائ ہوکہ اس کی بدولت اشان کو فرسہب سے سینج سے دہائ بل سکتی ہو۔اس کے نزویک خدا اور بقاے رؤح اور جزا وسزا کے عقیدے سبستی کی ماہمیت سے ناوا قف ہونے کانیچرہیں۔ أكر مادّے كے قوانين كومجى الل سمجوليا جائے قواس اندهى تقديم سے جى انسان ایا ایج اور بے بس موجائے کا حیزی ذراست کی کشاکش سے بنی اور مگرا بی رسمی ہیں لیکن اس کون و نسا دمیں محض اتّفاق کاعنصر بھی موجود ہے۔ قدمب سے انسانوں کو عذاب جہتم سے اس طرح ڈرایا کہ زندگی کی تعمقوں سے لطف اعظانا أن كے ليے المكن موكيا حبب انسان كوميلوم موجائے کرنہ کہیں آخرت ہی ندجنت و دوزخ ندحساب کتاب تووہ اطمینان کا سانس ہے -اس وحثت اور دہشت کا علاج طبیعیات کے علمهست برسکتا بهی- وه کهتا بوکه نونیا مین اکثر باطنی اور ظاهری خرابیان نرسب کی دحدسے برداموی بی سانسان سجی پوری طرح آزاد منہیں ہوسکتا جب تک کدوہ خرمب سے آزا دنہوجائے اور پر نسمجھ کے کہاس کی سعادت متمام شراس کے اپنے اندانے فکروعل میں ہو۔ ایک خداکون ماننے ے ولائل اس نے دہی دیے ہیں جواکٹر منکر خدا آج بھی بیش کرتے ہے میں ساگر کوئ ناظم اور عاول اور خیراند کسیش مبتی ونیا کو بنانے اور علانے والى مهوى تورُّنيا وليبي مذ هوى عبيى كه نظراً قى ہى-جو كھيے نظم يا جمال ہن میں دکھائ دتیا ہے وہ لامتناہی ذرّات کے اتّفا تی اجتماعات کم نیتیہ ہے۔

لامتنابی اجماعات میں سے جند اجماعات ہمارے بے مفیداورول کش بھی بن سکئے ہیں نیکن ان کے قبام کا کون ضامن ہو، جس طرح اُنڈھاڈھند بن گئے ہیں اسی طرح اندھا ڈھند گرابھی جائیں گے ۔ برق و با دمیں جاہو کو خداے عاول کی مشتیت نظراتی ہر نیکن بیکیسا عاول ورحیم خدا ہر حبس کی بجلی کرتے وقت معصادم اور گنه گار میں کوئ استیاز بنیں کرفی ، مجد نیال ا تا ہم تو ظالموں کے گھروں کے ساتھ منطلوموں کے گھریمی گرطیتے ہیں ا يے بناه سيلاب شيخ اور بوالي منزيين اور مغربي، ولي اور منبطان سب کو ایک ہی طرح ڈلوٹا ہو، اس وقت کوئی خدا کسی ہے گنا ہ کو بجاتا بنوا اوراس کی فرمایدر سی کرتا بُوا دکھائی بنیں دتیا عبادت گا بی بھی اسی طرح اس کی كى زدين أقى بي جس طرح تحبه خاف اورستراب خاف جب يبال يرعذاب و تواب کا کوئی معین قانون نہیں ہو تو بھال سے علی کر دہ کہاں سے اُمھر پڑے گا۔ جب بہاں ضرا کا المح کہیں نظر نہیں آتا تو انگی دنیا میں جزاہ بمزاکے میے خدا کہاں سے آجائے گا - اسل میں جہل اور تو ہم ہی جہم ہم این اور عوعلم اس جبتم سے شجات ولوائے دی صروری اور مفید علم ای حدا اور رؤح مسي كاكوئي مستقل وجود نبيس اور ندر وح كو بقاحاس نبحة بقا صرف ذرّات كو حاصل مي - تغير فطرت كا قالون مي - زمين ، آسمان، ستجر، سجر، جان دار، انسان سب فنايزريس -كى كائناتين تباه بوكم موجوده کا کنات بنی ہی حبب یہ فنا ہو گئی تو ان تھک ذرّات کوی د دسری قسم کی کائنات بنالیں گے ۔

ابقور کہتا ہو کہ جہلا رؤح کو حبم سے کوئ الگ چیز سمجھتے ہیں جس کے خواص ما ذی اور حبانی قوانین سے بالا تر ہیں۔ سیمی ایک حافت کا

نظر پہ ہے۔ رؤح اگرجیم سے الگ کہیں اور موجود محتی تواُس کواپنی پہلی زندگی کی باست کیوتر ما در سنا جا ہے تھا۔ ہر ایک کا ستربر اس کا شاہد ہو کہ روح کا تمام تر مدارهبم کی کیفیات ریم ، غذا اور دُوَا ، تندرستی اورصحت، عمر سے تغیرات بہاں کا کہ موسم کی تبدالیوں سے بھی رؤح کی کیفیت بدلتی رستی ہے۔ ایسی چیزکو کوئی الگٹ اور تقل حقیقت کیسے سمجھ کے مشراب كا أيك بياله في ليف سے تمام نظرية حيات وكائنات بى بدل حاتا ، ى-زراسی بمیاری یاجسمانی حادیثے سے رؤح کی رشی ملید موجاتی ہے۔ سیمجہنا كس قدر حماقت بح كرجب جم كاسهارا باكل مسط حاسئ توبيى اس مي کھیم باقی روسکتا ہی۔ حان کے برکل حانے کے بعد عبم کے وزن میں کوئ غرّن نہیں ہٹے تاجس سے گمان ہو کہ کو ئی حقیقی چیزائس میں سے کیل گئی ہو۔ جان بس ایک ترکمیب کی سیدا وار برجس طرح ساز سے اندر تاروں کے خاص نظام سے نغمہ بیدا ہدتا ہے جب ساز اواٹ جائے گا تو نغمہ کہاں سے گا متمام علم حواس سے حاصل ہوتا ہو۔ کیا انسان کے ایس کوی أیسی معلومات بھی ہیں جوحواس سے حاصل نہ ہوئ ہوں ،جب حواس منیں موں کے تورؤح کوعلم کہاں سے حاصل موگا۔موت کا خوف مجی جالت کا نیتجہ ہے۔جب ہم ہیں کو مؤسٹ ہنیں ہی اورجب موت اکے گی توہم مذہوں کے -جابل موت سے اس سے ڈرتا ہو کہ وہ خیال کرتا ہو کہ گویا قبر میں بھی اُس کا شعور ہاتی رہے گا اور وہ اپنی اس حالت کا اندازہ كرك مهبت كلجراتا اورخون كهاتا بح

نیکن عجیب بات به بی که ممام دبنیات کورژکرنے کے بعدیمی ابیقوں دیوناؤں کا قائل ہومعلوم ہوتا ہوکہ دیوناؤں کی شی کایقین اس ز لمنے میں تمام و لوں

. بين ايساراسنج ہو جيکا تقا که خداے واحد کے منکر ہونے پر بھی دليرتا وُن کا منکر ہونا محال معلوم ہوتا تھا۔ وہ دلوتا وُن كا خائل ہوسكن اس كے نز دكي ربیتا بھی تطبیف مادے *ہی کے بنے ہونے ہیں* وہ ہم سے اعلیٰ سہتیاں ہیں ں کین ان کوسماری **زندگیوں سے ک**وئی سروکار نہیں ۔ افلاک کی لامحد و و د سعتوں میں وہ مطمئن اور بے بہجان زندگی *بسرکر ستے ہیں* جہاں ابر وباد کے طوفان اور جذبات کے بہجان کا نام ونشان نہیں۔ اُن کی سبی سرایا ہ ور دسرؤرہ ، فطرت نے اُن کے بیے سُب کچھ فہتیا کر دکھا ہے۔انسانوں کے اعمال سے انفیں کیا داسطہ ۔ وہ ہماری دُنیا کے خیروںشر ادر ہما رسے ارادوں کی کش مکش سے ماوری میں ، نہماری دعاؤں اور خوشامر کا ان ير كي افر موتا ہى اور منهارى حركتيں أن كے غصے كومشتعل كرتى مين-ہی مذ دینیات نذ نظر نیملم - اصل غرض سرور وسکون نفس ہی سس کو بهارا دینے کے لیے جوعقائد بھی اختیار کرنے پڑیں وہ اُن کو تبول کر لبتیا ہی۔ وہ دمیقراطیس کی ذرّا تی ما دیت کا قائل اس سیے ہو کہ اس کے افتیاد کرسنے سے مذہب سے نجات السکتی ہے۔ لیکن ذرّات کی حرکت میں جد میکانکی جبر ہی وہ اس کونسیر کرنا اسینے مقاصد کے خلات مجمتا ہواسس لیے اُس کو تبول ہنیں کرتا کیجب رادی ہویا اہلی اسس کے نز دیک آزادی نفسس کا منافی ہی اور کوئی شخص اینے آب کو مجبور پاکرمطمئن اور مسرؤر نہیں ہوسکتا۔ وہ کہتا ہی کہ "جبرطبیعی کا عقیدہ رکھنا ، دیوتاؤں کے متعلق توہمات اور خرا فات کو نشسکیم كرف سے بھی بدتر ہى۔خداكا قائل انسان اسس كےغفس

سے ، عبادت اور خوشا مدکے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لینے کی توقع تو ركهتا برسكن طبيعي فلاسفناكي اندهي مادي تقديمه بيركوي دُعاعل نبين كرسكي. ديمقراطيس محدمكا كي جبرس بحيد كيديد وه الك عبيب ومؤس نظريةِ قائمُ كرتا ہِ - وہ كہتا ہوكہ تمام ذرّات متوا زى خطؤط بيں ينچے كى طون گریتے ہیں اگر کوئی مزاحمت مذہو تو ان کا ایک دوسے سے تصا دم مذ موكا ليكن بعض ذرات ناقابل فهم اتفاق ماكسي بيسبب اختياري وحبر سے خطِ منتقبم سے إدھر اُ دھر ہو انتے کئے جس کی وجہ سے وہ آئیں میں مكراكئ اوركارنات كے اندر فتلف قسم كى حركتوں كا آغاز بولا إيفى حركتوں کا نام کژن وفسا د ہو۔ اً زادی ارا دہ یا اختیا ہے۔سیب کا نظر پیاہقو ہم کے بید بعض براے براسے اکا برفلسفہ نے بھی اپنی اخلاقیات کا الل اول قرار دیا۔ مذاہب بھی عام طور پر اس قوت اختیار اوراحمال بغاوت بر زور دسیتے ہیں اور حال میں طبیعیات نے جوجد بدنظر مایت اختیار کیے ہیں ائن میں سب سے اہم یہی خیال ہو کہ ذرّات کی حرکت میں کوئی قاعدہ قانون معلوم بنین موتا ادر اِسْ احبام کی حرکت مین جرجبر دکھائی وتا ہی وہ تا بذن ادسط اور قالزن احمال کی وجبسے ہو۔ لا تعداد ذرات کی اختیاری اورب اصول حركتیں ایك دوسرے كومنسؤخ كرتی موى الكك وسط حرت براجاتی ہیں اور افراد کی بقدا داگر مہت کثیر ہو تہ اُن کے نتیجۂ اعال میں مکیسانی کا احمال بہت برط ه جاتا ہے۔ ابیقور کہتا ہے کہ اگر میں خلامے جابر کا منکر ہوں تو مادہ جابر کو کیسے قبول کرلوں عواس فتم کے خداسے تھی پرتر ہو ۔

تاریخ سے اس کی شہا درہ ملتی ہو کہ استقور کا نظریہ اس وقت

بقدر سرسکول راحت بود نگرتفاوت دا دویدن رفتن إشاد ننشستن خفتن و مُردن

یعی جتی جد وجبرکم ہو اُتی راحت زیادہ ہوتی ہی ۔ دوڑ نے بیں اس سے زیادہ ہوتی ہی۔ دوڑ نے بیں اس سے زیادہ ہم ہو جینے میں اس سے زیادہ اور کمال راحت بیطے میں اُس سے زیادہ اور کمال راحت مرجا نا ہی جس میں تمام ہجان ختم ہوجاتا ہی ۔ حافظ سٹیراز اور عمر خیاتم کی مقبولیت بہت کمچھ اسی اہیقو رست کی بنا ہے ہی ۔ ایک خاص سم کے مقبولیت بہت اس لیے ان اللہ اللہ کا مجا ز بعض اد قامت حقیقت کا ہم زنگ معلوم ہوتا ہی ۔ ان ایس بھی نزیادہ نزیادہ نزیہ می علیم من کم مجار وجبد سے کچھ حاصل ہمیں اس بی بھی دوار کے مام وعلی کی جد وجبد سے کچھ حاصل ہمیں موتا کہنہ حیات ہی بھی دوار کے دان ایس بھی دوار کے دوریا فت مہنیں ہوسکتی ، جنت کی گذشی دوریا فت مہنیں ہوسکتی ، جنت کی گذشی دوریا دور سے دوریا فت مہنیں ہوسکتی ، جنت کی گذشی دوریا دور سے دوریا فت مہنیں ہوسکتی ، جنت کی گذشی دوریا میں اس لیے جوسکون اور سرؤ در یہاں بل جائے اس کو

عنیرت سمجھو ہے برخیز کہ ٹیکینم بمیسا ہذند می زاں بیش کہ ٹیر کنند بیا ہذا

بايكەر دنىن ايس كارخانه كم نىثود ز زېزېمچو تو ئى يا ز فېرې بمچوشىنے

#### فراغتے دکانے وگوسشئر چینے دوبار زیرک واز باد کاکہن دوسنے

مى دوساله دمعنوق جار دەسالە مىمىن بىس است مراصىب شىروكبىر

سِنْگامِ مَنْك دستى درعيش كوش مستى كىن كىي كىيائىيائے ستى قارون كند كدارا عدميف ازمطرب مح كوورا زدم كم ترجه كركس نكشود ذكك ليب تحكمه بياس متمارا عَآفظ اورخيّا مَّمْ برِجوبعضٰ لوگوں نے ہوس برستی اور لذّت طَلبی کا الزام نگایا ده ولیهانبی غلط اورب بنیاد مرجیها که ابیقور کی تسبت -م لوگ اِت خام خیال ندیتے کراس بودی بات کی تعلیم وینے کر کی بدی سب برابر ہم لہذا جو جا ہو کرو اور حب سے کی لڈت جہاں کسے حبین سکو تحبین لو۔ يدلوك نيك سقة اورنيكي كي تعليم بهي ديتے سقة نيكن أن كي نيكي مجابد انتيكي نہیں ہو۔اس کے اندرکسی ملندنصر العین کے لیے ایٹار اور حدوجہ، پنہیں ہے۔اُن کے بال بہی ہوکہ انسان راضی برعنا رہے اورسکون وسرور کو تھی ہا تھے سے ند کھوئے ۔ان کے نز دکی عکمت اور نیکی کی زندگی ہی مسترت ا در رسعادت کی زندگی ہی ، نیکی اور سعادت ایک ہی طرزِ زندگی کے دو سلعباي حونكيتان وه خوش نجى تنبين ره سكتا المكرت اورعدل كيساته زندگی بسرکرنا دوسروں سے دوستی اور محبّت رکھنا مسترت کا ضامن ہی۔ لیکن اہیقور کے ہاں سکون وسرور کے علاوہ نیکی کا کوئی اورمعیا رہنیں ہمر دہ علی حکرت علی میں داخل ہو حس کے ذریعے سے انسان خوش رہ سکے اور غرر رسان نتا بح سے بچ سکے ، یا فی کوئی عمل نی نفسہ خیر یا فی نفسہ شرنییں درلذت كے سوا خيروستر كاكوي مستقل معيار نہيں - ابيقور كہنا ہى كہ

خیروستریں بہت سی چیزی محف رسی ہیں لیکن عام طور پرجس کو بدی کہاجاتا ہو اس سے پرہیز ہی بہترای کیوں کہ بدی کے اگر کوئ ظا ہری حفر در ساں اسائے منزت بن بھی ہوں تو بھی وہ سکون سوز اوراطینان گٹن ہوتی ہو۔ حقیقت سے ہو کہ بیرا رام طلبوں اور تن آسانوں کی اظافیات ہی۔ خوش مزاجی اور دوستی بحش وجمال کا ذوق، قناعت ،سکون اور سرور زرب احیقی چیزیں ہیں لیکن یہ اخلاقی زندگی کا پدرا سروا پرنہیں ۔اس کے اندرا نیار اور شجاعت اور مقاصد عالیہ کے لیے جد وجہد بھی لازمی اجزا ہیں حدوجہد ادر شجاعت اور مقاصد عالیہ کے لیے جد وجہد بھی لازمی اجزا ہیں حدوجہد اندر ہر جگہ اعلی انسانی اقدار کو خون جگرسے خرید تا بوتا ہی ۔ جشخص محف سکون اور لذت ہی کا طالب ہی دہ انسانی تو قدار کو خون حکرسے خرید تا بوتا ہی ۔ جشخص محف سکون اور لذت ہی کا طالب ہی دہ انسانیت کے اعلیٰ جو ہرسے موزم مینا سکون اور لذت سے بی کا طالب ہی دہ انسانیت کے اعلیٰ جو ہرسے موزم مینا تو جما دات اور نباتات اور شمام حیوانات انسان سے اسٹرن ہوئے۔

# رواقين

ردائی سلطنت میں شاہنشاہی کے زمانے میں ایک گروہ آرام طلب تعیین ایک گروہ آرام طلب تعیش بیند درباریوں ادر جاگر داردں کا تقاع مجا ہدانہ نیکیوں کے قائل اور طالب مذیحے ۔ لیکن کچر لوگ ایسے بھی موجود سختے جن کے اندر رو مائی جہوئی کے زمانے کے فضائل اور اخلاق موجود سختے بو فرض شناسی کوم سرس بلکہ جان برجی ترجیح دیتے سختے ۔ روافیت رو ما میں بیدا تو نہیں بہوئ لیکن اس کوع و جے دی وافیت رو ما میں بیدا تو نہیں بہوئ لیکن اس کوع و جان برخی دیتے محصر شا

داشان دانش

(۱۲۹۵ – ۲۲۵ ق م) - ده قرس کا ایک تا جری اورغالباً سامی نسل کا تھا۔
ده اونانی نہیں تھا لیکن اس نے اشنیا کو اپنی تعلیم کا مرکز بنایا - وه ایشیا کی ده اوران نهیں تھا لیکن اس نے اشنیا کو اپنی تعلیم کا مرکز بنایا - وه ایشیا کی مذا مرب کی تعلیم سے جبی متابز معلوم ہوتا ہی - اس کی اندر جونفس کشنی کے عنا صربی ،مغربی فلسفہ اور مغربی مذا مرب اُن سے آشنا مذکھے - دواقیت نے تکلفات اور موسی میسیتی اور جا والی کے خلافت علم مبند کیا اور الیسے عقالکہ کی تعلیم دی جن کی بنا پر انسان کی سیرت استواد ہوسکے نیکی کو ایک افرات اور میں میں منا کو تھا م محرکات اور شہوات سے بالا تر مجھنا دیک بلن نصد بالیون تھا جواس زمانے میں مزب مرب میں منا تھا -

ابیقورکی لذّت بیستی اور زبینو کی نیکی کی تعلیم میں ایک طرف مجالت میں ایک طرف مجالت میں ایک طرف مجالت میں ولوں معلوم ہوتا ہی اور دوروں کے نفس بیا است موجود تھی کہ فرد لینے ماحول اور تواد ف سے ازاد اور بے نیاز ہوجائے ادرا بنی سعادت کو ایک خاص زادی نگاہ اور ایک مخصوص الداز سیرت کے اندر تلاش کرے۔ دوروں میں یہ بات مشترک ہو کہ ہیجان پر اکر سے دائی خواہ شیں ادر ما دی وجم انی صرفر تیں ادراس کو اطمینان حاصل نہیں ہوئے دئیں ادراس کو اطمینان حاصل نہیں ہوئے دئیں ادراس کو اطمینان حاصل نہیں ہوئے دئیں دوروں میں فلسفے کی غرض علی ہوکہ وہ انسان کو اس کے حقیق فلوٹ سے آشنا کرے ۔ لیکن دونوں میں حقیق قصور حقاد اور انداز طبح مختلف ہیں جب حیات اُس کے حصول کے لیے زاوی میکھا ہ اور انداز طبح مختلف ہیں جب حیات اُس کے حصول کے لیے زاوی میکھا ہ اور انداز طبح مختلف ہیں جب طرح ابنی دروں سرجی کے ادران کی معلی سربی کروہ کے عفیدے کی ایک ترفی یا فتہ صور دست محق اوران کی تعلیم سیر بنی کروہ کے عفیدے کی ایک ترفی یا فتہ صور دست محق ۔ اسی طرح تعلیم سیر بنی کروہ کے عفیدے کی ایک ترفی یا فتہ صور دست محق ۔ اسی طرح اسی طرح اسی محق ۔ اسی طرح اسی محت کے ادران کی تعلیم سیر بنی کروہ کے عفید سیر بنی کروہ کے عفید سے کی ایک ترفی یا فتہ صور دست محق ۔ اسی طرح سیر بنی کروہ کے عفید سیر بنی کروہ کے عفید سیر بنی کروہ کی مقال سی محت کے اور ان کی سے دوروں میں کو سے دوروں کی دوروں کی سیر بنی کروہ کے عفید سیر بنی کروہ کی مقال سی محت کی دوروں کی دوروں کی سیر بنی کروہ کی مقال کی تو کو کی دوروں کی سیر بنی کروہ کی دوروں کی دوروں کی سیر کی کو کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کی دوروں کی دوروں

رواتی بھی لینے انکارکا شجرہ نسب سُقراط کے بعد میدا ہونے الے اس فرقے سے مِلات عظم مِن كوكلبي كميت إيس سيرينيون في لدّت كوخير برتزي قرار ديا اور کلبیوں نے نکی کومقصدِ اقطے بنا یا لیکن کلبیوں کی فلسفیار اساس کھی زیاده مضبوط شاعتی، رواقبول نے اس کمی کو بورا کرنے کی کوسٹس کی س كى برولت وه كلبيول اورابيقوريون دونول ريسبقت ك البقوريت فردكوا زادكرناجا متى عتى نيكن اس كانسخه زنزكى سي كريز اورسكون لبي مقاء فرد کا جماعت سے کوئی لازمی تعلق بذی ایماعیت ا درمککرت سے پیافتاد فرائص اورفضائل كا اس مين نام ذنشان منعقا - روا في بعي فردكو الذاوكرنا اور اس كى سيرست كوحصبن حصين بنا ناجات بي ليكن أن كا نقطهُ أغاز فرد منین ملکه جماعت اوراس سے بڑھ کر کائنات ہی، اس لحاظ سے وہ یونانی حکمت کی مہترین روایات کے حامل ہیں ان کا کبنیادی عقیدہ یہ ہ كرحقيقت ايكسننظم كُل بي صؤرت اور مادّه جسم اور رؤح ظا براور باطن میں ایک حیات گلی جاری وساری ہی۔ جس کی ماہیت عقل ہی ؛ اس حیات کو كبى وه فطرت كبيت ببر كبي كائنات اوركجي خدا حيد ب كدانسان بهي اس منظم گل کا ایک مجز ہی اس لیے روا قبیت کا اصلِ اصول یہ ہو کہ فطرت کے مطابق زندگی بسرکرد، انسان کی فطرت اوراس کی نیکی کا کناست کی فطرت سے الگ، نہیں ، جوشخص فطرت سے مطابق زندگی مسرکرتا ہی وه عكمه مبت مُحلِّى اورحياتِ مُحلِّى سے بہرہ اندوز ہوتا ہى - بيزبات ، كَتَلْفاَت ' فممل رسؤم اورتعصبات انسان كو فطرت كى زندگى ست الكساكر ديتي بي جس کی وجبرسے اُس کی اصلی فطرت کٹی ہوئی شاخ کی طرح سوکھ جاتی ہو۔ انسان کا جو کھیے فرض ہی وہ اس پرخارج سے عائد نہیں کیا جاتا اور مذ

۲۰۲

اس کے لیے خارجی عذاب و تواب کی صرفورت ہے۔ جوفرض شنامسس ہی وہ کا کنات فطرت اور حقائق است یا کا دہ کا کنات فطرت اور حقائق است یا کا عزان بھی اسی کو حاصل ہی میکی کے لیے خارجی محرکات کی صرفورت ہمیں کیوں کہ وہ خودہی خیر بر ترین ہے۔ لذت کو محرکب عمل قرار دینا فطرت سے ناوا قف ہونے کی دکیل ہی۔

ابیقورسیت اور روافیت کوخانس فلیفے سے کوئی دل جبی نہیں ہی اور موافیت اور روافیت کوخانس فلیفے سے کوئی دل جبی نہیں ہی اور علوم و فنون اُن کے بیے کوئی خاص دل کشی نہیں رکھتے سے -ان کا اپنا اپنا ایک فلسفائل سے اور حقیقت میں ایک اخلاقیاتی زاوئی کا می حقیم خار اور نہیں کا اس کا کوئی حقیم خار اور نہیں کا اور کی حقیم خار معلوم ہوتا ہوتو وہ اس کو اختیار کر لیتے سے ، قدیم حکما کی تعلیم ہیں سے الیسی جیزیں لے لیتے سے جو اُن کی معاون ہوں اور اُن خیالات کوئرک الدیم کوئرک کر دیتے سے جو اُن کی معاون ہوں ۔ دولوں کو اِن کی حدود کے اندر طبیعیا ت سے دِل جبی سی ۔ رواقیوں کومنطق کا مطالعہ جبی مفید معلوم ہوتا تھا۔

ابیقوری ادر دواقیوں کے نظر نیام میں ایک اساسی فرق محتا۔
ابیقوری کہتے سے کہ مہمادا علم اور اوراک فقط احساس کی پیدا وار ہی،
میس لینے محسوسات کا علم مہوتا ہی، اشیا کی اصلی حقیقت کا کو کی علم مہیں
ہوسکتا۔ دواقی کہتے سے کہ اوراک اور شخوم کررک کے تطابق کو صداقت
کہتے ہیں جب ان دونوں میں تطابق ہوتا ہی توضیح علم حاصل ہوتا ہی مقدال کا معیاد خارجی نہیں ملکہ باطنی ہی ، نفس کوجب یہ تطابق محسوس ہوتا ہی ورشاک وسٹ ہے کا کو کی شائبہ ہیں وارشاک وسٹ ہے کا کو کی شائبہ ہیں تواس کو بقین کا بل حاصل ہوجا تا ہی اورشاک وسٹ ہے کا کو کی شائبہ ہیں تواس کو بقین کا بل حاصل ہوجا تا ہی اورشاک وسٹ ہے کا کو کی شائبہ ہیں

ر دا تيين

رہتا۔ علاوہ ازیں رواقی محسؤ سات سے حاصل کر دہ علم کے علاوہ ایسے جہی قائل سے جو فطرت نے ہمام اسانوں کے بھی قائل سے جو فطرت نے ہمام اسانوں کے بین انسانوں میں یہ تصورات مشترک طور رہا ہے جاتے ہیں۔ سائنس اورا فلا قیات کے اساسی اور بدیمی تصوراً اسی قسم کے ہیں جو مستدلال کے ممتاج بنیں ہوتے اور جن پرفتاک کڑا مکن بنیں ہوتا یفنس اور فطرت و ونوں کے اندر ایک بی عقل ہو۔ مکن بنیں ہوتا یفنس اور فطرت و ونوں کے اندر ایک بی عقل ہو۔ مصل کرنے کا محتاج بنیں ہو۔ عصاصل کرنے کا محتاج بنیں ہو۔

عمل کرتا ہے چلبیعی قوانین کے مطابق جس حقیت کوجس وقت گرنا ہی صنرؤ ر كرك كى اوريه امتياز نبي كريك كى اس كے بنيج عارف بيليا ہوماجابل-يراكب نقد برمرئبرم بهجس برحبن عببي مونامعقدل أدمى كالشيوه بهنين موسكتا-انسان کے لیے صروری ہوکہ وہ غیر منغیر طبیعی قوانین سے آشنا موکرداضی برضا ہوجائے جوں کہ ان کو بدل نہیں سکتا اس میے اپنی زندگی کوان کے مطالق كرك اوريه يقين ركھ كر وكھيكا تنات كے ليے ورست ہو وہ اس کے بیے بھی ورست ہو کیوں کہ اس کی اصلی فطرت کا تناست کی صلی فطرت سے الگ نہیں - یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک بات کا تنات کے بیے خیر ہو اور نرد کے سیاستر منداکی مرضی سرایا شیر ہی، اپنی مرضی کو اس کے خالت بنانا فطرت سے جہاد کرنا ہی۔ فطرت ہمیں گور و کرمعائم ہوتی ہی اور ہم ہے ہیں کداس کوکسی کی تعبلائی ٹرائی سے کوئی واسطرنہیں لیکن روج کاننات عقلِ كُل اورخيرِ فِض بو- اكريم فردك نقط نظرت باند موكر كل كانقط انظر اختیا د کرلیں آدیم کو فطرت کا کوئی عمل غلط معلوم نه ہوگا۔ ایسی خواہ شیس میل كرلىنيا جن كو فطرت يورا مذكر يسكه مهما قت بي كورنى فطرت مهمارى تمناؤ ل كابيداكرده فرسب بو-فطرت وعقل كل كامظهر بهى خير حقيقي سے بينياز ہنیں ہوسکتی ۔

اس افلاطؤنی اور ارسطاطالیسی وحدانیت اور دؤحیت کے عقید کے باوجود دواقی مادّ بیت سے عقید کے باوجود دواقی مادّ بیت سے پوری طرح اینا بیجیا نہ مجورا سکے فلا بھی اُن کے ہاں ایک تطبیف مادّہ ہی ہی اور دؤح انسانی بھی اسی نفر سلیف کی ایک بہر ہی۔ آن کے ہاں نفس اور نفش ایک ہی چیز ہیں۔ خدا کے نفس کی یہ لہرس لینی انفرادی ارواح اسی میں سے اُ مجری ہیں اور ای

یں واپس ہوجاتی ہیں۔اسطونے خداسے اوحر اوحر کا کنات کے اندر مؤرت اور مادہ یا تفس اورجهم کا امتیاز مشادیا تھا لیکن خدا کوعفل خاص اورجهم کا امتیاز مشادیا تھا لیکن خدا کوعفل خاص اورجهم کا امتیا نہ مشادیا تھا لیکن خدا کار کوئی وجود صورت و نے خدا اور دویا تھا۔ اگر کوئی وجود صورت و مادہ و دونوں کے بغیر نہ ہتی پڑیر بہوسکتا ہی اور نہ قابل فہم، تو انسان کی رؤح اصلی اور کا کنات کی رؤح اصلی اس فاعدہ کھیے سے ماور کی نہیں ہوسکتیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خیال ہی مادی ہو اور بذاکر رہمی مادی ۔خیال اور جو سے معرّا ہوں تو وہ اجمام کو حرکت کیسے دے سکیں۔ مذرب اگر مادی حرکت کیسے دے سکیں۔ مادی حرکت کیسے دیاں اور مادی حرکت کیسے دے سکیں۔ مادی حرکت کیسے دیاں اور مادی کی حرکت کیسے دیاں نواز میاں نا ماک ہوگئی ہو۔

رواقیوں سے بال بھی نیکی علم ہو لیکن علم اُن کے بال حکمت علی ہو۔
صیح علم سے صیح عمل اور صیح عمل سے صیح علم سرزد ہوتا ہو جب علم کا
کوئی مفید انٹر انسان کے عمل پر معلوم بنہ ہو علم تضیع او مساسہ ہو
جس مسدر کوئی انسان غیر طرفوری علوم بیں انہاک پیڈا کرتا ہو اُتنا
ہی وہ اپنی حقیقی محبلائی اور بڑائی سے نا آسٹنا ہوتا جو اُلی ایک ایک علم وہ ہی جو اُلٹا
علم دہ ہی جس پر انسان سوار ہوتا ہی اور ایک علم وہ ہی جو اُلٹا
انسان بر سوار ہوجاتا ہی جس بر بہت سی کستا ہیں لدی ہوئی
ہیں وہ اسس بوجو کی وجہ سے محقق اور دانش مسند ہونے کی
ہیں وہ اسس بوجو کی وجہ سے محقق اور دانش مسند ہونے کی
ہیں وہ اسس بوجو کی وجہ سے محقق اور دانش مسند ہونے کی
گرم ہوجاتے ہیں اسی لیے گئیا میں جولوگ حقیقی دہ نما اور اطلاقی بیشوا
گرم ہوجاتے ہیں اسی لیے گئیا میں جولوگ حقیقی دہ نما اور اطلاقی بیشوا
گرم ہوجاتے ہیں اسی لیے گئیا میں جولوگ حقیقی دہ نما اور اطلاقی بیشوا

۲۰۶ کاستان وانش

ستے جس کے بیے بہت زیادہ منطقی منوٹر کا فیوں اوطبیعی وسندسی تحقیقات کی ضرورت ہنیں ہوتی ۔ اصل علم نیکی اور بدی کاعلم ہی ۔

میان تک ایسا معلوم موتا مرکه اساسی طور میا ان کی نظر افلاطون ور ارسطوسے مختلف بنیں ہو۔ اُن کا نظریہ بھی سی ہوکہ کا کنات اور انسان کا اصل جوبرعقل ہو اور زند كى عقل كے مطابق نسر بودنى چاہيے ،حواس كى بيردى سے انسان فلاح حاصل نہيں كرسكتا ليكين جبال عقل اور حذبات سے باہمی تعلقات کا سوال آٹا ہم دہاں رواقی بانکل الگ راستاختیار كركيتي مي - افلاطون و ارسطو كئ إن انساني نفس منتلف شعبون تيتمل تقا انسان کے اندر رؤرے عقلی سی علاوہ رؤرج نباتی بھی ہو ادر رؤج حِوانی بھی۔اسی اشتراک واشتمال کا نام دنیان ہو۔ دنیان کی امتیازی خصوصیت بینهیں که ده عقل خالص بن گیا ہی یا بن سکتا ہی، حب تاب انشان انسان ہو اس کے ساتھ جہانی شہوات اور وارکے بھی کے ہوسے ہیں عِقل کا کام عناصر کو فنا گرنا ہنیں بلکہ ان کی تنظیم کرنا ہی ۔ انسان عذبات كى بيخ كئى مين كام ياب بنيس بوسكتا اورية اس كويسلمي لاحاصل كرني چاہیے اُن کی تعلیم رس انیت العین جذبات کشی کے خلات مقی اس میں شطیم مزدات کی تعليم هي تنسخ حذبات كي تعليم مزمقي ليكن رواتي انهاني نفسيات كي بابت ايك بهبت غلط ينتج بريهتي اوراس خيال كو ايني تعليم اور عمل كالمحرز اساسي نباليا كرمون كرجذ باست عقل كو ككدرا ورجهيج كرية بي اس ييان كو فناكرفيين ك بغير عقل يأك نبيل موسكتي مرحزب اكي انقص اوراكي بمياري بعباري كومعتدل كريك باقى سكھنے كى كوسشى عقل مندى بنيس ہے۔ تبال كسى جذبے کے سائقسمجھوٹا کرنے کی کوسٹسٹ کی گئی اُس کو ہماری ذندگی پر

گرفت مصل موجاتی بر اوروه روز بروز برطعتا جاتا بی-ایک آرز ولوری منیں ہونے یا تی کہ دوسری اس کی حگہ ہے دیتی ہوا در ہزار ا حسرتوں کی شک ش مِن عقل کا دامان وگرییان میاک مهدها تا هی -جذبه ایک جنون هر کورج قل مند كسى حنون كى سبب يدرائ ركه سكتا بركداً كر مقورًا سا مو توكوى مرج ہنیں ۔ حب ایک جذبات کی بیج کئی نہ ہوجائے رؤح کوصحت کا مل حال ہنیں ہوسکتی ۔ اگر بیروال کیا جائے کہ انسا نوں کے مظالم اوران کی تقرارتوں برغضه ندائے تو اخلاقی اصلاح کیسے ہوسکے گی۔رواتی ہے کہتا ہو کہ اگر سسى سے فعل كوئرا سمجھتے ہو تو عقلاً بُراسمجھو، اس كوسمحبانے كى كوسٹسش كرو، اس کی اصلاح کے سیے اگر کوئی علی تدبیر مکن ہوز فشرور اختیار کرو لیکن بروين اور كفول سيكيا فائده بينج سكتا بو عوكمير كرناجا بي وهكرو ليكن سائقه بي سائق غيقت ميں دانت يئينے اور لال بيليے مہونے كى كيا ضرؤرت ہی۔ حذیہ اصلاحی عمل میں معاون تو ہرگز بنیس ہوسکتا نیکن اس كونكار ورسكتا بي- اسى طرح اكربيكها عبائك رحم كاحذب منهوقو انسان كرم كرين سيدمحروم دسيركا - ردا في كبتا بوكديه خيال يمي غلط بو عنم کھانا اور رحم کرنا انفعالی کیفیتیں ہیں اِن سے انسان کی قوت عمل کم زور بوعاتی بی اورستن میں زلونی سیا موتی بو-اگر متحارا کوئ دوست مصيبت ميں مُنبلا ہوگيا ہو تواس مُصيبت يرانسو ببانے سے اس كى کیا مدد موجائے کی سوی سمجھ کر مردانہ واراس کی مدد کرو اور آنسومها کر اس کی اوراینی مصیبت میں اضافہ نہ کرو ، جو کام تم رقت سے لینا چاہتے ہو وہ قل سے بہتر موسکتا ہی۔اپنے یا دؤسروں کے تقصان سے جب مخمیں صدمہ سنچے کا تو وہ تھیں عل کے لیے ایک حذاک ایا ایج کردے گا۔

ا نہم کے اندرجبتی طور براگر عذبات کا کھی طہور بوجس پرنفس کو کھید اختیار کا انہم کے انہار کا انہار کا انہاں تہیں ہوتا لیکن میشق کرلینی چاہیے کہم کے ساتھ نفس میں ہوتا دیا دہ ہرج بنیں ہوتا لیکن میشق کرلینی چاہیے کہم کے ساتھ نفس میں ہوئے نہ یائے ۔

اخلاقيات كي اكثر نظامات سي جرزن باياجاجا مي دره عقل اور جذبات کے باہمی تعلقات کی نسبت مختلف رائے رکھنے سے بیدا ہوتا ہر ہرتسم کی لذحریت اورافا دین کا نقطه اغاز مذبات ہوتے ہیں اس ك مطابق انسان فطرتاً حذبات كالمجوعه الإسرعل كالمحرك الدّت والم يًا كوى جذب موما برع على خود وركي على بنيس مرسكتى عقل كاكام زياده سي زياده یه بی که جذبات کے تصادم میں فیصلہ کرئے کہ اس حالت میں کو ن ساجذبہ على كرسك اوركون ساحذيهُ ركا رب - دؤسرى طرف وه طبقه بي ونفس كى اصلیت عقل کو قرار دیتا ہی یا حذبات کوعقل کے ماحت منظم کرنے کو اخلاق سحجتا ہى يا أن كوناقا بل علاج سجه كربالكل فناكر دنيا ہى فلائے كے بيضرورى خیال کرتا ای خلاسفهٔ اخلاق کی تین اقسام ہیں -ایک وہ جو خالص جذبات سے جامی ہیں ، دؤسرے وہ جو خالص عقل کے هامی ہیں تلمیسرے وہ جوجذبات کو عقل کے ماتحت کرنا ميامية بي -رواقيت خالف عقل كى علم برواد بى - اس كابي مقولد كفطرت كيم طابق عل كرواس خيال كامرادف بوكرعقل كمطابق عمل كردواس كع علاده ہر محرک غلط ہی-ان کے مان فطرت اور عقل ہم معنی ہیں۔ کا گنات کے قوانین بھی فطرت ہیں اورانسان کی عقل بھی فطرت ہی، فقط حذبات پیہ عمل کرنا اس فطرت کے منافی ہوشیکل یہ ہر کہ ابیقور مجی بی کہتا تھا کہ عقل اورفطرت کے مطابق عل کرولئین اس تے نز دیکے عقل اورفطرت کا تفاضا یہ تھاکہ ہرانسان اپنے بیے زیادہ سے زیادہ لڈت ہیا کرے جبباتک عقل اور نطرت کے معنی معین مذہوں افلا طون ، انہقیدر اور آریمی تینوں ہم خیال معلوم ہوتے ہیں ۔ فرق وہاں بپیرا ہو گاجہاں زندگی کی علی منظیم بیران اصول کا اطلاق کرنے کا سوال اُسطے ۔

رواقیوں نے خیروستر کے لحاظ سے اشیا اور اسباب کی اس طرح تقتیم کی که اصل آهیی چیزیں وہ ہیں جونی نفسہ قابل اً رزوہوں ۱ در ہر مالت میں قابل آرزو ہوں - اگر کسی چیز میں بیصفامت بائی جائیں لؤ وہ عقلی اور فطری خیر ہی ان کے اندر ذاتی قدر موجود ہوتی جا ہیے، یہ صرف ذربعيه مذبهون ملكه خود مقصد مهون عقِل ، عدل ، سنجاعت اورعفت اِسی قسم سے فضائل ہیں جو کھیان کے بھکس پھکا وہ سٹرہی ، سٹرکی ماہیت میں یہ داخل ہو کہ وہ فطری طور بریمُضرا در معقو اُل آدمی کے کیے نا قابل آرزو ہے۔لیکن جو کھیر فی نفسہ خیر ہی اور حو کھیر تی نفسہ علی الاطلاق ستر ہی ان کے علاوه اشیا اور اسباب کی ایک بیسری شم بر حوید فی نفسه خیر بین اورید فی نفسه منز - بیروه چیزیں ہیں جو منه لا زحی طور مریمفنید ہیں اور منه لازمی طور پر مضر- زندگی لذّت صحت حنُن دؤلت عزّت سِتْرت احْقِے گھركنے میں سپدائین اور اُن کے مخالف مؤت بیاری بدصورتی کم زوری وغیرہ اخلاقی نقطم نظرے مذنی نفسہ احتی ہیں اور مذنی نفسہ بڑی۔ان کے الجيقة اور برئيس موسف كامدار بشراكط اور اسباب برسي اوراس امرمه بم كه كُوئُ شخص ان كاكبيا استعال كرتا ہج اور اُس كا ردِّ عمل اُن ميه كبا ہج-ان میں سے مختلف چیزیں مختلف حالات میں تابل تربیح ہوسکتی ہیں ثلاً بعض اخلاقی مالتوں کے لیے افلاس دولت سے زیا دہ مفید ہوسکتا بح- فقط اخلاقی فضائل خيرمطلق بي جو سرحالت مين قابل آرزو بي

ادر اخلاقی رذائل شرمطلق ہیں جو ہرحالت میں قابل ر دہیں ۔ دواقیوں نے اخلاقی ر ذائل ا ورفضائل کی بامیت ایک اور نمتیدیمی تکالا جواُن کی تعلیم کے سائقه مخصوص ہوا ور دہ یہ ہو کہ تمام اھی چیز سی مسادی طور میہ اتھی ہیں اُور تمام بری چیزی مسادی طور بربری حوخیر بی وه خیرمطلق می اس می مارج ہنیں سوسکتے ۔اور حوشر ہنی وہ تشرِ مطلق ہی اس میں بھی مدارج بہنیں ہو <del>سکتے</del>۔ احتیائی اور مڑائی میں کوئی تدریج نہیں ہو اگر تدریج کو مان لیاجا کے توخیر ومثريين تغيرا دراضا فيت كودغل موجائك كالاد فضائل ورذائل كالطيحا اور بڑا ہونا اسباب اورنتا کج کا محتاج ہوجائے کا اور نوگ کہنے لگیں گئے كەفلان جالات مىں تىج لولنا اختيما ہى ا در خلاں حالات مىں بڑا،ا ورفلان حكِمہ عدل کی بجائے رحم زیادہ مفید مرج کا وغیرہ وغیرہ ۔اخلاق اسی وقت مشقل اور آزاد حیثیت اختیار کرسکتا ہی جب اس سے نتا مج سے بے نیاز ہو کر عمل کیا جائے ورمز نتا بج کی اضافیت اور تغیر بیڈیری مہیشہ اخلاقی اصؤل کی اضا فیت اور تغیر نزیری کا باعث ہوگی اخلاقی اصول اگر تغير سزير سوں تو ان كى تمام ھينيت فنا سوجاتى ہو۔

رواتی نظری افلاق کی شدت ایک دوسری صورت میں بھی روہما ہوتی ہی وہ کہتے ہیں کہ اضلاقی فضیلت یا نیکی کے بھی کوئی مدارج ہنیں ہوسکتے ورحَب حرارت کی طرح اس میں کمی بیٹی ہنیں ہوسکتے ورحَب حرارت کی طرح اس میں کمی بیٹی ہنیں ہوسکتی۔اس کی لیت خطر متقیم کی طرح کی ہوجی کی نسبت یہ کہنا ہمل ہوگا کہ بیخط نیا وہ مستقیم ہوا ور اگر کہنیں ہو اوراگر نہیں مستقیم ہوا وراگر نہیں ہو ۔ اُن کسے نز ویک جب تک کوئی النان افلاتی کمال سے نز ویک جب تہنیں کم سکتے حقیقی فلاح اور کی کا سکتے حقیقی فلاح اور کی کا سکتے حقیقی فلاح اور کی کا کہ سکتے حقیقی فلاح اور کا سکتے حقیقی فلاح اور کا کہنا ہو کہ اس کوئی کہ سکتے حقیقی فلاح اور کا کہنا ہو کا کہنا ہو کہ کا کہ کا کہ اس کوئی کی اس میں کم سکتے حقیقی فلاح اور کا کہنا ہو کہنا ہو

حصول خیرے میں درجہ کمال رپہنج پالازی ہی۔

ایک اور بات رواتی افلاقیات میں پائی جاتی ہی جس کے اشارات سقراطی تعلیم میں بھی ملتے سفے اور وہ یہ ہوکہ فضائل کو ایک و در سے سے الگ بہیں کرسکتے فضائل ایک عضوی نظام کی طرح ہیں اور ان سب الگ بہیں کرسکتے فضائل ایک عضوی نظام کی طرح ہیں اور ان سب کی ایک بی اور ان سب کی ایک واحد اساس ہو۔ ان کی شنیا دبھی ایک ہی ہی اور اُن کی غایت بھی واحد ہو تمام فضائل ایک ناقابل تقیم عقل کی بیدا وار ہیں ۔ اگر عقل نظری میں وحدت ہونی میں محدت ہونی میں ہے۔

رواقیوں کے ہاں تسلیم ورضا پر بہرہت ندور دیاگیا ہر انسان حب علم کی بدولت تقدیر اللی سے واقف بہوجائے تد اُسے چا ہیے کہ تقدیر کے ہرعمل کو برضا و رغربت قبول کرے ۔تقدیر اللی کے خلاف جدوجہد کرنا یا اُس سے نا راض ہونا جہالت کا فعل ہر۔ مادکس اور لیسیس کی مناجا توں میں الیسی تشلیم و رضا کا زنگ پایاجا تا ہم ۔ 'واے کا کنات جو کھی نیرے یہے تھی کے نیزرے یہے تھی کے نیزرے یہے تھی کے نیزرے یہے تھی کے پر پورا یورا تھرف نہ ہویہ کیفیت ہی اپنیں ہوسکتی ۔ پر بورا تھرف نہ ہویہ کیفیت ہی انہیں ہوسکتی ۔

دوافیوں کاسب سے سندید جہاد لذت بہتی کے خلاف ہو۔ ان کی بینفسیات بالکل صبح ہو کہ لذت مرکب علی یا مقصد علی نہیں ہوتی بلکہ نینج ہو کہ لذت مرکب علی یا مقصد علی نہیں ہوتی بلکہ نینج ہوئی ارزوسے لذت ببیدا ہوتی ہی اور اس کے احتجا یا بڑا ہوئے کا مدار اس پر ہو کہ کسکین اور خوش کوار احساس میدا ہوا ہی۔ جان دار سبنیوں کے دات ہی۔ اعمال وحرکات کی اصل مُحرک لذت بنیں بلکہ بقا سے ذات ہی۔

کھانے کی لڈٹ کھانے کی مُحرّک نہیں ہو ملکہ بقاے ڈاٹ کے لیے غذاکے حصول سيسكين سيدا بهوتي تبيء جب لذت مين نيك وبركي كحيه تميز منين ہی تعرعاقل آ دمی اس کومعیار اورغامیت کیسے نباسکتا ہی۔ لذنت اور الم دوبوٰں غیرعقلی حذیابت ہیں اسی لیے بے اعتدالی کی طرف ُ اکم میلان ببوتًا بح- لذَّت والم خوف الورخواسش تمام خبائث كي جرُّ بي . رواقيول يں کھيولوگ زرامعتدل مزاج بھي ڪتے جوبے ہيجان لڏيوں كونا جائز نهيس سمجينة سقة ليكن إس مين سبب متفق عقد كد كو مي حذب خيرمُ طلق نهين بوسكتا بخير طلق فقط نيكي بح -عاقل دى بى جوجند بات اور تا تزات سے مغلوٰ ب نہد۔ وہ خص ازاد نہیں ترجس کی عنان عذبات کے ماتھ میں ہر ماج حوادث سے متاثر ہوتا ہی۔ ہاں وہ لذّت ناجا ئرز نہیں ہی جو نیک عمل کے سیتھے کئے طور ہے حاصل مہد لیکن اس عمل کی مُحرّک مذہو۔ روا قیت کا صبح اندازہ کرنے کے بیے اِس امرکو ملا کُظر رکھنا ضرؤری بح که وه نه حرف ایب فلسفه اورا پایا غلا تیات بو ملکه ایاب مذمهب بهر حوتكتيراور دنوتا برستى كوننا كرك تغميركما كيابي اوريعض بواني عكست بى بنيں ہر اس كے امام اوراس كے سربر اور وہ تا بعين ياسامى الیشیا ئی تھے یا رومائی اطالوی - اور اس کے اندر ہو مختلف اور متضا د عناصر السيئے جاتے ہي اس كى وج يہ كر اس كاكوئ أيك ماخذ بنيں بولك مختلف رواقيوں نے بہاں کہیں سے جو کچھ اپنے نظریّہ حیات اورطرزعل كے بليے مفيد يا يا ہؤك ليا ہى -اس تعليم سے مطابق حكمت في نفسه مقصرو بنیں ہوسکتی ملکہ مکمت کی غرض سیرت کی اُدرستی ہی۔ اگر کا کنات کی علّت اولا کی تلاش میں یا ی حاتی ہی تو اس کی غرض محض ذوق عرفان نہیں ملکہ غایتِ حیات کامتیق کرنا ہی۔ ارسطو اور افلاطون کے ہاں تکمتِ نظری عکمتِ فظری مکمتِ علی محکمتِ علی حکمتِ علی حکمتِ علی حکمتِ نظری کی خابیت ہیں۔ اصل فضیلست زندگی کو بیج طور پر بسرکر نا ہی۔ جس علم کا ہماری زندگی کو بہتر نبانے میں براہ راست کوئی انٹرنہیں وہ علم کا ہماری زندگی کو بہتر نبانے میں براہ راست کوئی انٹرنہیں وہ علم بے کار ہی۔ منطق ہو یا الہیات یا علوم فطری سب کی غابیت درستی علم ہونی جا ہیں ۔ ان علوم کو خود مقصد نہیں بنا لینا حیاہیے ۔

النها في نفس كرئين مبلوين تعقل ، تاخر ادر اراده - انهان كا زندگى بر موعل يارة عل موتا به اس مين ده كھير جانتا ہو كھير نوش كوار يا ناگوار طور برمتا تزموتا ہی اور کھیے ارا دہ کرتا ہی ۔اس کے دو رُخ ہوسکتے ہیں پاکسی حالمت کوماری رکھنے کی گوسٹنش یا اس سے گریز کی کوسٹنش -یونا بی اسالئین تعکمهانے تعقل کونف کاجوس ِقرار دیاجیں سے تا فڑواراد کے کی حیثیت اد بی اور ثالوی ره گئی - ابیقدر بوں کی لڈسٹ بیسی میں تا شر کا کا میں وغالب ہو۔ رواقیوں کے ہاں تعقل اور تا تر کوٹالوی حیثت مال ہی اور اصل چیز ارادہ ہوجیں کومی رست رکھنا مقصد حیات ہی۔ انداطون کے اعیان ٹما بتہ ا در تصورات سرمذیتہ جوجیات وعل سے مالاتہ ہیں رواہیو کے ان اُن کی کوئی حقیقت ہنیں اور مذوہ اسطو کے ہم خیال ہو کریہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود اشیا سے خارج ہنیں لکہ ان کے افدریا یا جآیا ہو۔ ان کے نز دیکب و معض تکرے مجردات میں ، موجودات منیں میں ان كى الليات مين رؤح خالص كوى چيز بنين ، نفس اورجهم أيك بتي تيت ك ووسيلوس، خدا زنده كالنات بى اجرام واجسام سب اس ك اعضا ہیں ۔ عندا کا منات کا نقس گرم ہر اور سرورہ اسی سے زندہ اور

متحرکہ جو خواجیر محض اور خیر کا طالب ہی تیکن ہمارے جذبات اور نواہشات سے بالا ترہے۔ اسقوریوں اور مشائیوں کے خلاف وہ دبوبریت میں مجتب کے قائل ہیں لیکن بیمجبت کوئی النائی قسم کا انعمالی جذبہ نہیں۔ اسقوریوں کی طرح وہ بھی دیونا کوں کے وجود کو تسلیم سے ہیں ان دیونا کول کا ساتاروں اور فطرت کی تقیر فائی مات اور فطرت کی کاستاروں اور فطرت کی مہتی غیر فائی منیوں میں کون وفسا وموجود ہی بیر نمازی اور مگراتی رستی ہیں۔ فطرت کے منطا ہم ہیں بیکار اور تنازع للبقاموجود ہی ۔ بی فیال بھی اعفوں نے غالب منظ ہم ہیں بیکار اور تنازع للبقاموجود ہی ۔ بی فیال بھی اعفوں نے غالب ہیں بیکار اور تنازع للبقاموجود ہی ۔ بی فیال بھی اعفوں نے غالب ہیں بیکار اور تنازع للبقاموجود ہی ۔ بی فیال بھی اعفوں نے خالب ہیں جو کی جس سے لیا کہ اصل حیا سے سے سے سے شروع ہوتی ہی اور سیلے جوجو کی جس جس طرح ہو جی کا ہی دوسرے دوروں ہیں اس کی تکرار مہدی ہی جوجو کی جس جس طرح ہو جی کا ہی دوسرے دوروں ہیں اس کی تکرار مہدی ہی خواب کی ایک استی میں طرح ہو جی کی عقیدہ دکھتا تھا۔ فرائی حال میں جرمن فلسفی نظشنے بھی ہی عقیدہ دکھتا تھا۔ فرائی حال میں جرمن فلسفی نظشنے بھی ہی عقیدہ دکھتا تھا۔

چوں کہ بوری کا نمات خداکا مظہر ہی اس لیے وہ تجینیت کی ہکامل اور جمیل ہی عقب لا محد و دسے کوئ ناقص عمل سرز دہیں ہوسکتا ۔افلاطون اور ارسطو کے خداکی طرح روا قیت کا خداکا کنات سے ورار الورا بہیں ہی بلکہ ہر ذریعے کی جان ہی ہر مجلہ حاضر و ناظر اور جاری دساری ہی کا نمات کے نقائص روا قیوں کے ایمان کو مشز لزل بہیں کر سکتے ،جو کچیمیں بے شرا معلوم ہوتا ہی وہ کا نمات کی سم کیرموسیقی میں شرتال کے اندر آجا تا ہواور فوائے از لی کوخراب بہیں کرسکتا۔ تصویرے الگ الگ حصے واغ وصبے معلوم ہوجا تا محادم ہوجا ہی معلوم ہوجا تا ہی دواقیوں کے بغیر جمال کی ناقص رہ جاتا ہی دواقیوں ہی کہ ہرحقہ جزوجمال ہی جس کے بغیر جمال کی ناقص رہ جاتا ہی دواقیوں ہی کہ ہرحقہ جزوجمال ہی حدواقیوں

کی تعلیم میں بھی وہ تناقض توجود ہوجو تمام توحیدی مذاہب میں یا یا جاتا ہو۔ بیکار خیر و مفر کا ممتما اُن سے بھی حل منہ وا۔ اگر جو کچے ہوتا ہی وہ لازمی ہوا ور جزو کمال ہو قو سفر کہاں ہی اور اگر مفر کہیں نہیں تو حصائول فضیلت کے لیے خیر کی مفر کے ساتھ بیکا رہے کیا معنی نئی اور بدی کا حمار وافعض جنگب ذرگری رہ جاتا ہی۔ جبر واختیار ، خیروسٹر اور عذاب و تواب کی تھیا اس ماقدی وحد تب و حبو دسے بھی نہ شلجے سکیں اور بات و مہی کی وہی رہی کہ جے کس کشود و کشتا یہ بحکمت ایں معمارا

روا قیوں کی تعلیم کے مطابق بقائے رؤح کا ما نناہمی دشوار موجا آ بى انسان حيات كائنات كى أيك لبراورشعلهُ وحودكا أكيب مشرر بو-اس کاجسم مادئ کائنات سے صورت بزیر پنج تا ہی اوراس کی رؤح روخ کائتا کا ایک تعیق ہو۔ رؤرج ہی ایک تعلیف ما دہ ہی ایج جسم کی تخریب کے ساتھ روح کی ترکریب کا خراسب به دما نا لازمی نہیں - عادمین کا مل کی رؤح فنانے ہم کے بعد ماقی روسکتی ہی اگر حیام آدمیوں کی رؤحوں میں بیاستواری ہنیں بہوتی لیکن عارف کی رؤح کوبھی بقامے دوام حاصل نہیں ہوسکتی ،خواہ وَه لا كُفول بين تك رب آخر مين الغدام كائناً ت مين وه تعبي معسدوم بهوهائے گی نیکن رؤرح کا اصلی جوہرفنا نہیں ہوسکتا کیوں کہ وہ جوہرالہی كالك جزوبي بقاے رؤح كى سنبت أن كاكوئى راسخ عقيدہ نہيں تھا اس کوکوئی جس طرح حاہد مان سے ۔ اُن کے مذہرب کاغیرمتغیر اصول فقط سی مقا کہ نیکی نیکی کی خاطر کرنی چاہیے۔ نیکی آپ ہی اپنا اجر ہے۔اس کے ساتھ خارجی اجر کو وابستہ کرنا اس کو دیگیرا قدار کے ماتحت کر دنیا بی عات کے لیے کوئ اور اجر اس سے زیادہ قابل آرزونہیں ہوسکتا۔اصل

۱۱۶ اسان دائش

نکی دی ہوھیں میں کسی خارجی حزا کی متنا مزہو، عذاب و تواب کی بنا پر جو نکی کی جاتی ہم وہ نیکی نہیں ہی ملکہ ادنی او اص کے لیے ایک فہم کی تحارت ہی۔

مردکال وہ برجس کی زندگی میں علم اور نصفیلت نفیق سیداکردی ہو۔ وہ خوات ہو۔ وہ خوات ہو۔ وہ خوات اس بھی ہو خدا شناس بھی اور عالم شناس بھی۔ وہ جزیات کلفات اور تعصبات کے بھیند وں سے آزاد ہو وہ ان تمام قوانین سے بھی بالا تر ہی جوان ابن اغواض اور تو تہات نے گھ رکھے ہیں۔ وہ کائنات کو علم وعمل کے فریعے سے شخر کر حکیا ہو اس سیع حقیقی معنوں میں دہی آزاد ہو۔ حواد شے حیات اس کو نہیں حجیؤ سکے۔ وہ وُنیا میں اس طرح رمینا ہو اس کے بین اس سے بین شکس ہی رمینی ہو گئی اس کو قال ہو اس مثا نثر یا میز از ل نہیں کرسکتا۔ اس میں تسلیم و رصا کا کمال بایا حات ہو وہ فطرت اور تقدیم کے برعمل برراضی ہو کیوں کر تقت ریر علی خال جاتا ہی وہ فطرت اور قدرج مطلق ہو۔ قالون ضمیر اور کائنات کے قالوں میں خوش کوئی تفاوت نہیں۔ وہ فطرت کے مراس کے خارج میں تھی ہی اور واطن میں بھی ۔ و ہی فطرت اس کے خارج میں تھی ہی اور واطن میں بھی ۔

اس میں کوئی شک بہیں کہ بدنصر العین بہت ملبند ہو کہاں اتنا بلند ہو کہ عام انسانوں کی اس تک رسائی ہمیں ہوسکتی ۔ انسان صرف عقل اور اراد کم خیر مطلق کا مالک ہمیں بلکہ وہ ایک محد کو داور کم زور ہتی ہی ۔ وہ ہم بھی رکھتا ہی اور جذبات وخواہ شات بھی، وہ علائق حیات سے باکل بے نیاز نہیں ہوسکتا ۔ وہ تمتنا کوں کی تنییخ نہیں جاہتا بلکہ تنظیم جاہتا ہی، دہ کھی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہی اور کھی بدی کی طرف اور اگر نیکیوں کا بلوا بدیوں سے بھادی تو ہوں کو کا فی کام باتی ہجتا ہی صفی سہتی ہے تو دواقیوں کے مرد کا بل کا ظہور کھی سُوا ہنیں اور نہ ہوسکتا ہی سکر کا کر نفس العینوں کی وہی کیفیت ہوتی ہی جو ریاضی میں نقطہ اور دائرہ افر خط وغیرہ کی ہی کا مل دائرہ نم ہی سی سے کھینیا اور نہ کھینی سکتا ہی اور خط وغیرہ کی ہی کا مل دائرہ کہیں موجود ، لیکن اگر کوئ اسٹیا دائرہ بنا ناچا ہی تو اس نفس العینی دائرے کو مد نظر دکھ کر بنائے گا ، یہ ناناچا ہی تو اس نفس العینی دائرے کو مد نظر دکھ کر بنائے گا ، یہ نفس العین معد وہ مہد نے یا وجود بطور معیار و ہدا بہت کا دفر ا ہی۔ ایس اس نفس العین معد وہ مہد نے یا وجود بطور معیار و ہدا بہت کا دفر ا ہی۔ ایس دواس نفس العین اور اس نفس العین اور اس نفس العین عنوں کے اندر سے حربیت کی ذہیدت پیدا کی اور اور کیٹو اور کیٹو اور کیٹو اور کیٹو اور کیٹو اور کیٹو اور فرس جیسے لوگ جفوں نے حکم دانوں کی مطلق العنانی کے خلاف اور فرس شناسی میں چان کی طرح استوار دہ ہو اسی رواقیت کی تعلیم کا منتجہ سے ۔

افنوس ہوکہ اس تعلیم کی بلندی اس کوعام بیند مذیبا سکی، عیمائیت کے مقابلے میں اس کوشکست ہوگئی جس نے عوام کے خیالات جذبات اور قونجات سے ساتھ سمجھوتا کرلیا تھا۔ عیسائیت کے بید علم کی فروت منطقی اور نیکیوں ہیں فقط رحم اور محبّبت پر زیادہ زور تھا۔ اس کا غدا انسان کی شکل ہیں آکر عوام سے لیے قابل ہم اور قابل بیستن ہوگیا ہمتا۔ مظلوموں کے لیے تعبی حبّب فرس کے لیے تعبی حبّب فرس کے ایے تعبی حبّب فرس کے اس مقابل کی صفحات اور اس ملک کا فلسفہ محبّر مام کوگوں اور اس ملوکا فلسفہ محبّر مکتابی اور رندر وا تبرت کی خشک شدت ۔

## و المنافقة

سقراط افلاطون اورارسطوس بيبلج يوناني حكمت يرتشكيك كاحمله بوسيكا تما يسوفسطائ مطلقيت سے اضافيت اورنفسيت ير آسكے مقے۔ وه بونان میں اس تعلیم کو تھیلا چکے سے کہ علم مطلق انسان کے لیے قابل حصۇل نېيى اورخىرمطلق كاكدى و مودىنېيى ، سرفرد خو دېي معيا يوغلم اور معیا برکائنات ہی، نیکی اور بدی سی ہر فرد اور ہر قوم کی الگ الگ ہی اور کوئی مطلق معیا را دیبا قائم بہنیں ہوسکتا جس کی کسو فی سیاس کو سیکھر سكيں سقراط سے لے كر ارسطوتك اس تعليم كے غلاف جورةِ على بُوّا دہ اس حقیقات سے انبات کی کوسٹسٹ سی کرعلم مطلق اور خیر مطلق کا وجودى، يددون حقيقت من ايك بي بن اوراننان اس نصالعين کوسامنے رکھے بغیرانسان بہیں بن سکتا ۔ان کے بعد اوسے درجے کے فلاسفه ابيقدرا ورزينيد بهي علم اورخيرك فائل تحقه اكرحيوان كالمعياطلم اورمعیارخیرالگ مقارداتی کہتے سے عارفاند بھیرت سے انسان فطرت کے اندر راہ بنیت کا مشاہدہ کرسکتا ہی اور شیست ایندی کے مطابق این سیرت کو دهال سکتا ہی- اسقور سمی اس کا قائل تھا کرانسان حقیقت سے آشنا ہوسکتا ہی اورصیح علم کے حصول سے توسمات سے سیات یا کریسرور وسكون عاصل كرسكتا برى ليكن حقيقت شناسى \_س ما يوس اوك مجى أن سے معاصرین میں موجرو محقے ریوخروری تفاکر تعلیمات اور عفائد کے مناقض اور استدلالات كى كشاكش ئىسە تنگ آكر تھير كھيے اليے لوگ

تشكيك تشكيك

بیدا ہوں جوحقیقت کے عوفان سے مایوس ہوجائیں۔ بربہد ہوتشکیک کاعلم بردار ہر ارسطوکا معاصراور اسکندر عظم کا دوست تھا۔اسکندر لئے جب ہندستان برجملہ کیا ہر تو بربہواس کے ساتھ تھا، بہاں سندی فلسفوں کی بھنک بھی اُس کے کان میں باری ہوگی۔

ير بوكرتنا بوكسعادت طلبي انسان كي فطرت كا تقاضٍ ابر اوراس كے سواكوئي نصب العين نہيں مرسكتا \_كيكن كُنبويات كاسب انسان كوسعادت بنيي تنبش سكتا فلسفيا مذبحثون بين د ماعني كوفت كيسوا کیا حاصل مہد تاہی ۔ کوئی د و مذاہر سب فلسفہ بھی ایسے منہیں جواساشی ایک مِي اتَّفَاقَ ركھتے ہوں استدلال اور تا ویل كامیدان وسیع ہو كوئي شہدار جدهرها ہے عنان سین میل جائے ۔ آغاز وانجام حیات سے کون واقف ہوسکتا ہو کائنات کی کتاب گند کے ستروع اور آخر کے اوراق حرمرے ہوے ہیں بھیا معلوم ہوسکتا ہو کہ سیسلسلہ کرھرسے آتا اور کردھر جاتا ہی عقل کی راہ پُر ہی ہیں ہرزہ گردی کرنے سے کرکوئی منزل قلود كك مينجا -انسان كوجوشكون فلسيميتيس دويجي مكتا بحوه تعبى حكمت سئت معمّا کے حیات کی گرہ کھولنے کی کومشش میں جاتا رہا ہی مِنروْری منروری باتوں پر بھی بقین نامید ہوجاتا ہی معقل کے ذریعے سے سے حکم میے بھی ختم نہیں سوسکتے ، انسان جو صل مجی الماش کرے وہ متنا قضات سے برئی نہیں ہوتا۔ ہردعوے سے شبوت میں اسٹے ہی دلائل مہیا ہوسکتے ہی جننے کہ اُس کی تردیریں کرنز حیات نا قابل فہم ہے۔ اصل عارف وہ ہر جوکسی شم کا کوئی وعویٰ بین نہ کرے اور جہاں مک ہوسکے لینے فيصل كوممعلق ركھ اوركر ماكرم بحثوں سے پر ہز كرے -اس كريطيب

کرجہاں انہتائی سائل بریحت ہو دہاں نافراد کرسے اور نذاکار سونسطائیو کی طرح علم سے عدم امکان کاجمی بھیں کے ساتھ اور ڈور شور سے ساتھ دعویٰ کرنا ناجائز ہے۔ برہو کی تشکیک کوئی ایسی فلسفیا نڈشکیک نہیں ہوجیسی کہ مرقل تشکیک ہم کو زائڈ حال ہیں ہموم سے فلسفے میں ملتی ہو سیدسے سا دسے علی آدمی اور سیدھ سادے نہ ہی آدمی ہمیشہ انہتائی مسائل کی سنبستاسی قسم کا رویتہ اختیار کرتے ہیں فلسفیا نہ مؤشکا فیوں کی وجہ سے علی اور ندہی آدمی سی فلسفی کولیٹ سے زیادہ عاقل اور عاش نہیں سجمتا کمکہ عون عام میں فلسفہ ایک قسم کا خیط ہو جس میں تعین لوگ مبتلا ہوجائے ہیں ۔ خوا اور کا کنامت اور غایب حیاس کی سنبت ان کا دہی رویتہ ہوتا ہی جو نظستے سر اکبرآ با دی نے اپنے اس سنجر میں کی

بڑے کے بیٹ کا کھوں مل کر در دوں پیڈت ہزار دن سیانے

بغور دیکھا نظیر آحن خدا کی باتیں خدا ہی جانے

ایسا شخص عملی زندگی میں اپنے واس اور بخرے پر بھروسا کرتا ہی اور ندہی

زندگی میں بے چن و چراعقا کدور دایات کولنسیم کرکے چین سے زندگی بسر

کرتا ہی ۔ لوگوں نے بر ہو کے متعلق طرح طرح کے قصے بیان کیے ہیں ہو

سب آرائیش داستان ہی معلوم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے تواس پر بھی بھروسا

نہیں کرتا تھا، سامنے سے آئی ہوئی گاڑی کو دیکھ کرراستے سے ہٹنا نہیں

نہیں کرتا تھا، سامنے می آئی ہوئی گاڑی کو دیکھ کرراستے سے ہٹنا نہیں

تھاکہ کیا معلوم یہ نفینی طور پر کا ڈی ہو جھی یا نہیں اور آگر ہی تواس سے

تھاکہ کیا معلوم یہ نفینی طور پر کا ڈی ہی جانہیں ۔ اگر اس کے ساتھی اس کو

بچنے میں نقینی طور پر کیجہ فائدہ بھی ہی یا نہیں ۔ اگر اس کے ساتھی اس کو

بچائی من رہنے تو کہیں گرم جو ہی گرکہ ہلاک ہوجاتا بیاکسی گھوڑ ہے کی

نشکیک ۲۲۱

اپ اس *کے سر رب*ے پیڑتی ۔

فلسفيا منه تفكر نبري حائهاى كاكام بوسكن نتيجه اكثرا وقات كوه كمناك اوركاه مرآ وردن سے زیا دہ نہیں ہوتا ، خودمفکر كو كھ تسكين ہوجائے تو ہوجا سے ، دوسرؤں کے لیے اس کی کوئی نقینی قیرست نہیں ہوتی جکیرا مزاج کے لوگ اس کو بہترین عمل اورشغلہ سمجتے ہیں جب تاک فطرت اس اندازے لوگ میداکرتی رہے گی فلسفیا مذجد وجبد ونیا میں حاری رہے گی یعض قومیں کسی دؤر میں تھاک کر ہا رہاتی ہیں تو ما ایمان بے دیل میں بنا ہلیتی ہیں یا تشکیک میں ۔ افلاطون کے بعد اس کی اکا وی تھی اس كاشكار بوكئي كين بي كه كالمعمى كالمام كارينا دين اخلاقيات مين بهي تشكيك برين لكا اورجب ايك سياسي سفارت كي سلسلے ميں وہ روما گیا تد اس نے مذہب تشکیک کی حمایت میں ایک عجیب حرکت کی -ایک روز براے زور شورسے اُس نے عدل کی حمایت میں ایک تقریم کی اور او گوں کو توائل کر دیا۔ دوسرے روز این ہی شردید میں ولیسی ہی مدَّلُ تَقْرِیرِکر ڈالی اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا -اس سے اُسُس کو ية ابت كرنا مقصوُّ ويقاكه استدلال بهي ايك مجْعَكندٌ ابي - زورِخطا بت سے عدصر عام و برکلو اور د کوسروں کو بھی بہا لے حلید - اسی وحر سے اکثر لوگ استدلال سے عاجزا در مرعوب د مغلوب تو ہو جاتے ہیں میکن قائل بنیں موتے۔ اکاؤمی والوں نے تقینی علم سے سمط کراحمال کا ایک نظرية قائم كياكه يقين كامل تونهيس بوسكتا كيكن احتمال كي مقداركم ولبين ہوسکتی ہی ۔ مخالف وموافق دلائل کو تول کر جدھر ملیڑا تھا یہ ہو اسی کو صحیح سمچے کرعل کرنا جا ہیے ۔ وہ کہتے ہیں کہ علی اغزاض کے لیے تقدیکا ا

مومقدم سجينا عكمت على سے خلاف ہو - ان لوگوں سنے منطق احمال كو البيمتى ب غاصی مُرقی دی ۔ ان کی یہ بات کی ایسی بو دی بھی نہیں ہی جیسی <sup>ہ</sup>کر با دی انتظریں معادم ہوتی ہی علی زندگی زیادہ تر احتمالات ہی میں بسبئر ہوتی ہر ، مشن طن اور سور طن سب احتمال ہی ہر- ایک مند ہی پیشور کی نسیت مشہور ہو کہ اُس نے ایک کا فرسے کیا کہ دیجھو بغیر کا فی دلیل کے حدا که مان کر اس کی اطاعت کرو تومنطق استمال کی رؤ سے تھارے : لیے بہتر ہے۔ اگر کوئ خدا مذہوا تو مرفے کے بعدیم اور تم برابر موں کے ندکسی کو نفع مذکسی کو نقصان لیکن اگر باست میکلی که خدا ہی او ہم تو مزے يس مين سے اور عمر ابدالا باد تكتبم كاعداب جبيادك مديد فليعيات كا فلسفد منام تر احتمال كا فلسفد ہى-اس سي تبل قطرت ك قوانين كولوگ امل اور نا فابلِ تغیر شحجیتے ستھے لیکن طبیعی فیلسفی فیطرت کے امل قوانین کا قال بنیں ہر اور بیکہتا ہو کہ تمام قوانین مادسے کی آزاد حرکتوں کا اوسط کا بلنے سے بیدا ہوتے ہیں اور بھنے قدانین فطرت ہی سب بر بی اور استفراک ہیں تینین کامل ا ورعلم مطلق کا درحبہ اُن کو حاصل نہیں سوسکتا ۔ا <sup>ہ</sup>ن شائن <u>۔</u> اوراً س كے معض معاصرين كے وضع كرده قانون اضافيت في معلم فطرت، کی مطلقیت کابہت کھے خاتر کر دیا ہو لیکن یہ تشکیک فلسفے کے رأست ت بنیں آئ اور عبیب اس یہ برک اس کا ماخذ سب سے زیاد لفینی علم يىنى رياضيات كاعلم بو-

سویے والے فتلف راستوں سے تشکیک بر سینی ہیں۔ ایک سیدھی سی بات تو یہ ہی کہ علم حواس سے حاصل ہوتا ہی اور حواس کی شہاد مہا سے ماصل ہوتا ہی اور حواس کی شہاد مہا بیت سیارہوتی ہی ۔ ایک ہی چیز مختلف لوگوں کو فتلف نظراتی ہی

تشكيك تشكيك

ا در مخلیف میلودن سے مخلف معلوم ہوتی ہی۔ رنگ اور ڈاکفتر دغیرہ کی تسبت توهام طور بشليم كميا جاتا بحركه أبان اور أنكهوب كے فرق اور عادت کے اختلاف سے مختلف لوگوں کی منہا دمت مختلف ہوتی ہی ان میں ہے كس كوشهيك كهاجائ اوركس كوغلط أكرفطرت يرتفان كوانسا بؤن كي عام حالت بنا وسے تو وُنیا میں اب جو کیرسفید ہو وہ سلم طور پر زرد ہو جائے اس وقت سفيد كوسفيد كين والا أدى غلطي بينتمار مردكا - اسي طرح خيرا كابرا يا حيومًا بونا دؤريا نزديك برناسك مناني اوراكات بيب داي بائين اؤمر فيج كے تفتورات سب اضافي مين - ياني كالاس كے اندر آ دھا دُفرا ہوا قلم شکسته کمرد کھائ دیتا ہی۔ برف میں سے ہاتھ کوئٹال کرمعہ ذیل یا بی میں ڈبو کر ديجيوتولياني كرم معلوم موتا ہى يىكن زياده كرم يائى يىست الت كال كراس معنولى بانى مين ولوكر دمكيموتو وه محفظ المعلوم بونابى فظركهم ومبين موسف كاستكرف كسى كورۇش معلوم بوستے بى اوركسى كو دُھندىنے بكسى كوبراسے اوكسى كوتھيائے۔ عُفْ يركم واس سيستر وقيم ك وصوك مدية بي مشكك كبنا بركه ال ووهوكا مميول كهتم بهد وهويحة كافيصله لوو إن موسكتا بحرتبان كوئي تقيني اورشقل معيايه جب کوئ ایسامسیار مہیں مل سکتا تو چھنے صحب جیز کو جیسے محدوس کرتا ہواس کے لیے اس حالت میں دہی ورست ہجر۔اس سے زیادہ گہری تشکیک خودعفل کی اہیت يرغوركرف سے بيدا ہوتى ہى- بادا تام علم ما واس سے مصل ہوتا ہى ماعقل كے سالجون مين طوهلتا ايم ليكن زمان ومكان اورعقل كيمقلت ومعلول كيساني أكر نغنس انسانی کے سِانیجے ہیں تو ہارا تمام علم مطلق نہیں کمکدا عتباری یا اضافی اور كفسى بجوعلى الاطلاق كسي حقيقت كاعلم بهربي نهيس سكتابيه وهطريقيه بوع فلسفر صديد کے امام عظم کا نث نے افتیار کیا حالان کہ وہ اپنے نز دیکی۔ اس انداز مه ۲۲ داشان دانش

سے تفکیک کے خلاف جہاد کر رہا تھا منتی کانٹ کے منشا کے باکل خلاف کلا۔ جدیدانسان کو قدما کے مقابلے میں ہوہت زیادہ سخیتہ دلائل متسر آ سکنے کہ وجودِ مطلق کا علم مطلق انسانی عقل کے بس کی چیز ہنیں ہی۔

كائنات مم كوجىسى معلوم موتى ہى ہمارى عقل اور عواس كى وجبسے اس کی بیصوُرت ہی ۔ اُندھے بیں فقط ایک جس خائب ہوتی ہی تو پذر و رنگ کی تمام کائنات اُس کے لیے معدوم رہتی ہی۔ کیا اس کا امکان نہیں ہی کراگر ایک حیثی ص بنیائی سے بھی اعلیٰ ترکسی میں بیدا ہوجائے قد کا ئناست کاجو ببلواس کے سامنے آئے وہ الکھوں والوں کے سامنے بھی بیان مذکر سکے اوراگروہ بیان کرے تو اس سے محروم محلوق اس کوکسی طرح سمجھ نسك -اس امركا احمال غالب بوكر مختلف بشيور كى كأننات مختلف مبوتى ہ - اب اگر کوئ یہ لوئیتھے کہ اِن مختلف کا کنا قدں میں سے کون سی کا ننات اصلی ہر یا اصل سے قرمیب شرہ و تو اس کاکون عواس دے سکتا ہو۔ زادہ قرمین صواب جواب بیموگا کرسیاصلی بین اور کوئی بھی صلی نہیں بہارے روز مرته کے تجرب میں بھی جوامور آتے ہیں اُن کے عادی ہوجانے کی دحبہ مسے ہم کو اُن پر کوئی حبرت نہیں ہوتی اوراضا فیت کاشبر دل میں بیدا منیں ہوتا -ایک نازگی کی سبت واس سے بیجید تو آنکھ کہتی ہے کہ یہ ذارد ہی، قدتتِ ذائقه کہتی ہو کہ پامٹی یا ترش ہی، قدتتِ شامه کہتی ہو کہ پینوش بلعار ہی ۔ اِن میں سے ہرمعاؤات دومسری سے بالکل بے تعلق ہی اُنکھ وازسے ا اَشْنَا اور کان بصارت سے بیگانه ، اس بریجی بنم شخ مدرک کو ایک قال علی می می بیا ہے۔ انگھ نے حقیقت سمجھتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ ناریکی اصل میں کیا ہے۔ انگھ نے تحجيكه ديا اورناك نے تحجیر اور زبان نے تحجیر - اور مختلف زبا ہذں اور نشکیک ۲۲۵

ناکوں اور آنکھوں نے مختلف شہا دئیں دیں اس برجی ہم اپنے آپ کو اس دھوکے میں رکھتے ہیں کہ ہم کونا زگی کاعلم مطلق حصل ہی اور اس کوسلیم کرسنے بہ آیادہ نہیں ہوئے کہ ہم کوشی حقیقی کا نه علم ہی اور مذہوسکتا ہی ۔ اگر ہمارے باس یا بیخ کی بجائے یا بشوحواس بھی ہوں تو بھی وہ ہم کو حقیقت بطاخ سے داقعت نہیں کرسکتے ۔

حقائق اسفیا کی نسبت خودایک می فردگی رائے کس قدر بدلتی
رمتی ہے۔ تنگرستی اور بہاری مسترت اور غم ، گرمی اور بسردی ، راحت اور
تکلیف میں ایک ہی جیز کی نسبت کتنی رائیں بدلتی رمتی ہیں ۔ حُن وشاب
کی نسبت بیتے کی اور نظر ہی جوان کی اور اور بڑھے کی اور عفر دہ اور
مالیس انسان کو باد بہاری بھی بڑی معلوم ہونی ہی بقول انشا سے
مزچیر اے کہت باد بہاری داہ لگ این
میر بین ہم بیزار بیھے ہیں
میر بین ہم بیزار بیھے ہیں
میر بین ہم بیزار بیھے ہیں

اب کس سے بیجیں کہ ان آمور کی صلی کیفیت کیا ہی ۔ جس مہتی کے احساساً میں زرا زراسی باتوں میں اس قدر تغیر ہوجا تا ہو اس کے حقیقت آشنا ہونے کا وغویٰ ہم کدکس قدر بے مبنیا دمعلوم ہوتا ہی ۔

محنوسات کے معیارات اور خیرو ہشر کے معیارات اور خیرو ہشر کے معیارات کو لیے یہ معلوم ہوتا ہو کہ بیچ بگرا قیامت کک نہیں مرط سکتا محتلف قوتو کے رسوم ورواج میں کس قدر فرق ہی انعلیم اور ماحول اور فدہ ہا وردوایات نے ہر گروہ کو الگ سانچے میں ڈھال رکھا ہی اور عے کس نگور کہ دوغ من ترش است

براكيك كا دين الك اورسرائك كا قبله الك - ايك ندسب كا ولى

و ورسرے خرب کاست بیان ، آیک سے الماکہ وؤسرے سے اصنام و الحرام - أيك كروه أيك طريق كو عين نيكي قرار ويَّا بي وويسرا اس کو عین بری سمجمتا ہی ۔ جرائم سیسٹ، اقدام نے اپنے جرائم کی دلویاں اور دویتا بنار سعے ہیں، تھگول سے بال مثل وغارت کا عبادت میں شار تھا۔ اكت كروه ايك طريق كوعدل كتابي ووسرا أستظلم محبتا بح يعض قومون ین مبینوں اور سیٹیوں سے بھی شادی مائر تھی ، دوسری قوموں میں آگر کوئی الیسی سرکت کرے تو اس سے زیادہ کوئی خبیث مخلوق شاکر مذہو۔ یاسکل کہنا بى يىكوى عدل ياظلم ابسانېيى بى جى كارنگ كىپ و بوا كےساتھ بدل ن جائے طول البلداور عن البلد كساتھ أين وقوانين بدل عاقبي خطِ استواکے إور کی صداقت اور ہی اوراُدھ کی صداقت اور - مردر آیام نے کئی نیکیوں کو مرائیاں اور برائیوں کونیکیاں بنا دیا۔کوئی بیا ط یا دریالک فتم كے عدل كى سرورين عاما ہى سرورك إدھراكي بيز صداقت ہوا درسرور كراً در صلالت " ان اخلا فات كو حائية مع سيكسو في كهان سے لأي -متشککیں نے استدلال ہماکیب برٹا اعتراض پرکیا ہم کہ ہر استبدلال یں نیچے مقد ما نہ سے کانا ہی۔ اگر مقد مات سیجے ہیں تو نیتجہ صیحے ہوگا کیکن کسی مقدم کو چیج نابت کرنے کے لیے اس کو دا مسرے مقد مات کا منتجب نا نبت كرنا بهوكا اور تحيران مقدمات كانبوت دركار مبوكا -بيان تك كم ہم ایسے مقد مات سے پہنچ جا میں سے جن کو بدیری محد کر ہے اشد لال میج کمیر كرنا ہوتكا يتشككين كينتے ہيں كە كوى صداقت بديني نہيں اگر آخرى فيصله عواس بران کر بھرے توحراس کی بے اعتباری توظا ہر ویا ہر ، واگر ہ نے انسان کے اجماع کو معیار قرار دیں تو بیا جماع متر بھی می بات ہم

بحة الدنه بوسكتان و اوراكريوا جاع بوهي تو وه دليل صداقت نهيس ہوسکتا۔ توتع انسان صدیوں سیجیتی رہی کہ یہ بررہی مفیقت ہو کہ سؤرج ٔ زمین *سے گر د حکیر لگاتا ہے اور زمین سائن ہی* اس سے بعد نئی معلومات اور مغروضات لينصحاس كوعبتلا كرمعالمه باكل البطسا بليث كرويا ينبكن عوكجيم استاسمجت بن أش كاكيا أغتبار بو- نظرئه الله فيت والون ن اب رووي ارويا بركه كويرنيس اور بنوش كى كائنات كالهين وجد دنهي اورجس كوره مُسْتُقل فنطرت المجتبع تحقّے وہ فقط اُن کے ذہین ہیں موجو دنھی۔ اب ہم بھران متشککیں کی طوف والس آتے ہیں جو افلاطون کی اکا دی ہیں بيدا بنوے افلاطون فے كہا تھا كرجيرت فلسفى ماں بو حيرت كاتشكيك سے بڑا قربی تعلق ہی سقراط سے مکا لمات میں تشکیک ہی ہر بحث و بتحقیق کا نقطه اناز ہوتی ہجا دربعض او قات طویل بحث کے آخر تک شقراط مئك كومُعلّق بى ركهتا بى-بعدين كادْمى كے فلاسفه اگرتشكيك کی طرف والمیں آئے تواکی لحاظ سے بیسقراطی انداز کی طرف ایک ُرجبست بھی سلقراط کا یہ قول منہور ہو کہ میں جانتا ہوں کہ میں کھینہیں جانتا۔ مانا تدیه ما نا که بنه مانا کیم بھی معلوُم بَوَ اكه كليم نه معلوُم بهُوا سقراطست بیسوال کیاگیا که بیرنیا معمّا ہوکہ و نفی کی کامینہ کہتی ہو كرئم اثنينياس سياس زياده قل مند بواورم كية بوكرين كوبنين جانتا، سقراط نے کہا کہ دہ سجی بچی ہی اور میں بھی سیا ہوں ، جانب مسب بن كيكن متم جبل مركب مي مبتلا بهوتم كوا بني جبالت كالمحنى علم نبيل مي عالم بهوں مگرامنی جہالت کا عالم۔لیکن سقراط صدانت سے حقیقی دعبود کا

منکریزتھا اور نہ اس کی طلب سے مایوس تھا سقراط کی تشکیک صداقت کی الاس كاليب ذراعيمقا-اس ك ذريع سے ده خودهي شق تفكر كراتھا اور دوبسروں کو بھی سوینے کی عادت ڈالٹا تھا ، لیکن کم زور طُما لَعَ تھک کر راستى كومنزل بنالىتى بىن - دەغود توظلمات تشككك كوعبور كمريم اب حیات کاک بہنچ گیا لیکن جب سقراط ادر افلاطون کی قتم کے مبند نفس لوگ نه رسب تو ماصول توباقی ره کمیا کرکسی دعوسے کو بیے ادلس مجول یڈ کیا جائے نیکن یقین سے اعلیٰ منازل کے مُہنچانے والی بصبیت مذرہی۔ ا کاڈمی میں تشکیک کا زور روا میوں کی مخالفٹ میں مُوا ہوا قدعائی عقامُم ر کھتے تھے ، افلاطوں کے بیرو اُن کو تھیلانا جاستے تھے۔ان کی تشکیک فت ر فنتر الليات مسے گزر كر اخلاقيات ميں بھي سرابيت كركئي - افلاطو في فلسف یں خدا کا تصوّر بہبت واضح اور معیّن نہیں تھا لیکن روا قیوں نے خدا کوشخصی اور غیرشخصی مادّى ادر روحي بعفل اور اراده سب كجونصور كرليا تفا-اس شم كاعقيده على نبهي زندگی میں تو کام آتا ہوئیکن حب اس کی تقلی تحلیل کی حیات '' قضائت اس میں دست<mark>ہ</mark> گربیاب نظراتے ہیں افلاطؤنی کاربنا ڈیزنے سونسطائی اندا رسسے رواقیوں سے عقیدهٔ خلاکی دیجیان تجمیرنی شروع کیں۔ دہ کہتا ہوکہان کا خدار دُرح کا ثنات ہجے رفعے میں احساس بزیری اور تانیر بریری کی صفت ہوتی ہی، تانٹر سے تغیر ہوتا ہی لہذا ان کا حنُ دا تغیر ریری، اور جو کھی تغسیب ریز ریم وه دست بُر دِ فنا سے آزاد بنين بروسكتا ، السي بستى قديم بنين بوسكتى -الركائنات خدا كاجسم بوتوكائنات کی تغستیہ ریزیری خدا کو کینے الان کماکان حیور دیے گی۔اسی طرح خلا ما محدود ای یا لا محدود ، اگر محدود بی تو وه کا ننات کا ایک جز بی گل بنی اور کُل بنیں تو وہ کا مل و محمّل بھی بنیں ہو سکتا ۔اگر لا محدود ہو تو اس میں

تشكيك

تغیراوراحساس بنین بوسکتا، زندگی کی کسی صفت کا اس بیاطلاق مهیں بوسکتا - اسی طرح سوج که خدا میں نیکی ہی یا بہیں ۔ اگر وہ نبیب ہی ہو بابند خیر ہی اس کا ارا دہ آ زاونہیں ۔ اگر وہ جرجا ہے نہیں کرسکتا توایک لماظ سے مجبور ہی ۔ دوسری طرف اگر خدا نیک نہیں ہی تو انسان سے بھی ادسے درسے کی ہتی ہی ۔ لہذا خدا کا تصوّر سراندازیں متنا تض ہی۔

## علمی تحریک

فلسفے کاجب بڑا مال ہور ہا تھا تو علوم برابر ترقی کررہ سے سے بھر بی علوم میں تو کوئی خاص ترقی نہ ہوی لیکن جن علوم کا تعلق ریاضیات سے عقا اُن کوبہت فروغ ہولدیاضیات اور دیاضیات طبیعیات آئکیک کی بادسموم سے بچے گئے ۔ تشکیک کا حملہ دیاضیا سے برا کر رُک جاتا ہی ۔ وو اور دو ہر مالت میں جارہی ہوتے ہیں اور ہر مثلث کے بین ذاویے دو اور دو ہر مالت میں جی جارہی ہوتے ہیں۔ فیٹا عوری دوایا سلی میں ابھی تک موجود خلی ، تیسری صدی قبل مسے میں ارش میدس اور بعض دیگر علمانے موجود خلی ، تیسری صدی قبل مسے میں ارش میدس اور بعض دیگر علمانے دہاں مہیت کو ترقی دی اور کو برنگیں کے نظر ماسے کے بہت ما تل فظریات بین کو ترقی دی اور کو برنگیں کے نظر م شمی کے بہت ما تل نظریات بین کے بہت ما تل منظریات بین کی جو بی ایک تاریخ میں ارتبار کی دیا ہے۔

د وسری طرف مصری سرزین براسکندرِ فاتے نے اپنے نام کاج شہربسا یا تھا وہ قدیم ونیا کے شام علوم وننون کا مرکز بن گیا۔ وہل جنام سخارت کو فروع ہوا اس سے بڑھ کرعلوم وفنون کا جرجیا ، ہا۔اسکندریکم

كا دار السلطنت بن كميا- افلاطون اور ايسطوك علوم في وارث اب اثنيلا مِي نَهَانِي مَلِكَ اسْكَنْدُرِيهِ مِن عَلَيْةِ عَقِيمِ -انتينيا نِي سقراً طَكُو زَهِر لِلْا يا اورات طو كوجالا ومن كيا ،علم اورفاسفر بجربت كركيم مصركي سرزين بياً كمياع لينان سم عرفہ جے سے میلے بھی علوم کا ملجا و ما وی تھی ۔ بیاں پر تنام ساماری تھیں تھی جمع بہوگیا اور محقق بھی کٹرسٹ سے سیدا بھوسے ۔ مصرف بھیرہ روم سے كر داگر دى اقوام مكه دؤر د دُرمشرق اور سنسه طالبان علم بزارون کی تعدادیں بیاں جم ہوتے تھے سرکاری طور ریسب کے ربینے اور كهانے كا انتظام عمّا تعليم منت متى اور عام متى - ما ہرين سبا شيات كے ليے ونيا بحرب بيج أوربود لي جمع كريم أيك وسيع باغ لكا يأكيا عما -اسي طرح ا كمه برا وسيع جا نورخانه تها جهال دؤر دؤرت سلطنت كي طرف سے جانورا کھٹے کیے گئے گئے ، ایک بڑی عاربت علم تشریح کے سیفی جہاں انسانوں اور حالوروں کی بڑیوں کا گہرا اور تقابی مطالعہ مینا تھا ہے کہت دانوں سے لیے ایک روسیرگاہ سمی مورفوں ،فلسفیوں اور ماہری لیا تیا سے لیے سابھ لاکے کتابوں کا ایک گئٹسب خانہ عمل جوعد اکرنٹ کے غلب کے بعد سوخت کر دیاگیا ، اسلام کے آما زسے بہت میلے سے اس کا نام د نشان میں باقی بنیں تھا۔ زمانہ حال۔ کے مبین شعصت منری معسنفوں نے اس کی تبا ہی کا الزام سلمالؤں پر لکا دیا ادرا کیساقتند گھڑ لیا جس کا ثبعت كسى ارج سے بنيں لمناكر حضر فياعرض في مصرك و تت كماكم ممام علوم کی کتابیں یا قرآن سے مطابق موسکتی ہیں یا اُس کے مخالف 'اگرمطابق بی آد قرآن کے بعداب اِن کی ضرور سندایا فی بنیں رہی اور اگر تخالف میں نو مجی سوختنی ہیں ۔ اِس افر اُکا کسی اسلامی ناریخ میں اشارہ کک ہنیں ملتا

علمی تخر کمپ

ادر مذاس زمانے کے کسی غیراسلامی موٹرخ کے ہاں یہ قصد ملتا ہی۔ اس مرکز علم میں دیاصنی اور مبنیت کے متعلق خاص طور پر بڑا اہم کام مجدّا یہ بہا افلیدس نے اپنی جیومیطری مُرشب کی اور علم مناظر و مرایا برجّعیقاً کی۔ ابولوینیں نے محروطی تراسنوں پر رسالہ کھا یہ بہار کس نے انقلاب اعتدالین دریافت کیا یہ بہی بطلیموس نے المجسطی کھی جومشرق اور مخرب بیں

عیسائیوں اور سلمانوں کے ہاں کو بنیکس کی بہیت سے پیلے تک متن دشا، بوتی ہمی مطلیموس کا عفرافیہ ہمی جودہ صدیوں تک مشرق ومغرب میں ہوتا ہوں کا میٹر میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی

البي تمرفت نهيس تنقي جوغيا لات اورعفا مُرْسِي دا مُرْسِب كوخاص حدو دسكهاندر مرودكر وسير - البقورست ادر روا قيت كي شكش في اخلاقي اصول كي جڑے بھی کھو کھلی کر دی تھیں ہے بلے مقد ونبیہ سے اقتدار اوراس سے بعب۔ رومة الكبرى كى شامنتنى نه قومى خارصات اورتسسات مهرت ميشادر مے جس طرح تمام قومیں رو ماکی سلطنت میں ایک نظام کے انحت آگئی تعیں اسی طرح تمام مذاہب اور فلیفہ بھی بل قبل کر ایک میں کئے تھے ان ين سے فقط ابيقور شے سروا سينے آب کو الكس تعلكس ركھتے ستے -الل وا کامزاج علی بخا۔ مالبدالطبیعیاتی برواز اور شطنی مؤشکا فی سے وہ گریز کمیتے عقد وه عقائد كو على فقط نظر على نقط نظر على حقد مندستان کی حکم راں انگریزی توم کا مزاج بھی الب رومائسے ہیں سے کھیے مماثل ہج- اِس قوم کے فلسفے اور سیاست ریھی علی رُنگ انالب او - بہار، فداہی حبار سے انگریزوں کی عدالتوں میں آلہتے ہیں تو یہ کسٹ علی سے اس کا کھیے من کھی فیصلہ كرديني بن بغيراس كے كه وہ خودكتي ذاعى عقيدے سيقفق مول محريق بین که آبایسهٔ رومی همکه را ن کمیلیوس نیم انتیابی فلاسند کو وعوشه وی که تنم اینے حیکر وں کو شخم کر ہفے کی کوسٹسٹن کرو اور اساسی باتوں کی مشبت کوئی سمجید تاکر بو ، میں اس سمجھوتے میں تھکم کے طور سر اپنی عذمات بیبی کرتا ہوں۔ اس کوک معلوم کر سیحیگراسے سی است سے شہر ان کیا ہے جا سکتے ۔۔ یکے از کو می لافد دِکر طامات می بافد بيأكيس واويها را برميش واور اندازيم

اسکندر یو میں ایک طرف تو سفر ب کے مذاہب اور اس سکے فلسفول میں امیرش مشرؤع ہوئ اور دکھسری طرف تاریخ میں بہلی سرتب مشرقی ا دیان سے بھی ان فلسفیانہ عقا مُرکی مکر ہوئی ہم اؤرپہ بیان کر حیکے ہیں کاسکندیمہ بين بده مذبهب ولي بحي موسور عقة بندئشاني فلسفول كالتمام سرابي نيره مذمهب كح منالمول كے إس موجر د تماجي ميں سے دهكسي حضي كم موافق تخے اور کسی حقیے سکے مخالف - تاہم حہاں کہیں وہ ٹینجیتے سکتے اس سرمائیر افکار كوسا تفسله حات تنقع مشرق میں مزیب اور فلسفے كا گہوارہ و دُماك يت ایک مہنڈستان اور وڈوسرافلسطین بنی اسرائیل کے ملقین کروہ عقا کریں فلسف كى آميزش دسى لكن برندب كاندرايك نظريد حيا يدمنم برقربي جس کو حکیمان مزاج کے بیرو فلسفہ ٹباویتے ہیں مہنڈ شان میں بذہب اور فلسندایک بی جز کے دو رخ سے فوض بیکم منرق کے مذاہب اور أن سے وابسته تنام فلسفہ بھی اسکندر پیسے عالم گیر اختلاط افکار ہیں شامل تقا۔اسکندریر کی آیا دی پس برد دلوں کی انتھی نیانسی آیا دی بھی اوراُن کو برا ا الر ورسؤخ حاصل تھا۔ بیاں سے مبودی لینے اہل وطن کے مقابلے میں زماره و آزاد خیال بردیکی سخته ۱ ایمفون نے اسینے تسحیفوں کا یونانی زبان میں ترجمه كيا-اس سے بعدايك السالط يحركب شرب بدا بواجس بين حكمت يوناني اور بنی اسرائیل کی تعلیم اسمانی او چکرت ایمانی کی اسبی آمیزت می که ده بون كے عناصر كو الگ الگ كرنا وشوار ہوگيا تقا۔ دؤسري صدى قبل سيح مين جب اسكندرىيكا انززائل موفي ككااوراكثر بوناني اساتذه وبالسصاحيل ديي تعربینانی اسرائیلی انکا رکو و بال برای قوشت حاصل ہوئی۔ اس زیا سے میں يبوديون من أكيب عظيم الشان عالم بيداكيا بس كانام فاكلو بو-ي الكيب طون يدناني علوم وفنون كالم عقا اور دؤسري طرف اليفصحيفول مين تبحر ركمت محاس في البياء يد إلى اسرائيل كى تعليم كو يد في من ست عقائد ۲۳۳۷ داشان دانش

کے ساتھ ملا دیا اور اسینے مزمہب کی تمام چیزوں کی معنوبی تفسیرکرڈ الی اسی قسم كا كام بعد بين عبيها ئ علمها اورمفسرين وعكما سفي مي كبيا اورمسلما يؤن کے اندر اوا ان علوم کے دائج ہونے سے بعدمسلما اواں نے بھی کسیا۔ يہم دست عيسائيت اوراسلام كالس شفراكي بى براس سے مربب او مِعكرت كى آميز ش مين ان تينول مين بهرت كيدمث بيرت يائ ماتى ماتى بو-فائلون کوسٹشش کی کہ بیتابت کم دیے کہ حکیم افلاطون کی تعلیم او وضرت موی کی تعلیم اساسی طوریه ایک می برعرف طرفه بان کا فرق ہا حواقدام کے اخلاف مزاج سے بیدا بهوتا برح-اصل ميم دسيت الصل عيسا كيت اور اصل اسلام كا غدابندون سے قرمیب رہتا ہم ، ہروقت اُن کے کاروبار میں وضل مقا اُن کی دعامیں مُنتا مِمّا ، أن سبح نارانس بوتا مقايا خوش بوتا مِمّا بمجي شان جمال دكما آ تضا اوركبهي شان حلال - وه مختاجون كا واتا محمّا اورمظلية مون كاسبهارا ، اسپينے غاص بندول مسكلام كرتائها اور لينه عام مندول تكب اينا بيغام بنيايا تقانیکی تی جزا دیبات اوربدی کی سزا ، دوسری طرف افلاطون اور ارسطون خداك تصوركو اتنا لطيف اوراتنا بعيدكر ديا كقاكه ومكسي نگسفی کے کام آجائے قد آجائے عام انسانی طبائع کے بیے ہسس کی ورا را بورا سٹی ہونے نہ ہونے کے برابر تھی۔عابد اور عامل شخص غلا كو النا في صفات برقياس كرتا ع اكرج وه صفات اس مي بدرج كمال يائى ماق بي ليكن عليم اين حكمت بين خداك تصور كو تطيف كرتا بوا أس كو ما وراسي عقل فلم مبناديا ، ي - فاللوبيودي مي مقا اور حكيم عي -اس

نے ان دولؤں تعتق دول کو مِلادیا -ائس نے کہا کہ حضرت سولسی کا

خدا بھی حقیقت میں افلاطون وارسطیکا با ورائی خدا ہی ہو نیکن مینیا ہیں جو کھیر موتا ہی وہ براہ راست مناکی ہی سے سرزد نہیں ہوتا، غدا مادہ اور حرکمت سے ملوّست نهیں ہوسکتا ، اس کا نا قابلِ تصدّر کمال الان کماکان موجود رہتا ہی۔ غدا اور استنسیا و امورک درمیان بهبت سے واسطے ہیں ملائکہ جو مکا ب عقلبية بن بإمثل افلاطوني بن زندگي كے مقلعت شعبوں ميں كار فز ما ہوئے ہیں ملائکہ کو با دبوتا یا ارباب الواع ہیں۔ اخرمیں ان کامصدر قومتا درنیج وجو بھی صدابی بی مبلن وه صداکی وات کے جزئیں وه عالم وات بنیں ملکہ عالم صفات سے تعلق رکھتے ہیں۔خدا کی ذات میں سے نہیلے عقل کل اور نفس كن كاصدور بهدا بوجس سے كائنات كى تكوين و تظيم بوتى ہى - ايك بين نلسفی کے بیے ہرطرف تا ویل کے دروازے تھلے ہوسے ہیں۔فائلو سانے . مربهی بها نامت کونشبهبه وتمثیل قرار د-دی کرسب عقائدی معنوی حقیقت كو بين في مكرت كاليم رُبُّك بنا ويا -اس كا اصل احول عقل اورنقل كي مطابقت ہیں۔ اس کا عقبیدہ تھاکہ وحی میں اور عقل کے ستمات میں تناقض نہیں ہوسکتا جہاں تنا قض معلوم ہوتا ہو اس کوسنوی تا دیل سے رفع کر دینا جا ہے۔ اكيساطرف بيم دبيث سفي اپني صؤرت كو بناستوار كراس طرح قابل قبول كرليا بهما اور دؤمسري طرن دين مسيح بيدا جوهيكا نقاء تعليم إفهة لوكب توحيد كى طرف بيلے سے ہى ائل مورسدے سے مشائريت اور روا قيت دولون في توحيد كواسيني اسيني رناك بين بين كيا محا اس كا امكان بیدا ہوگیا ہوگا کہ بونانی حکمت سے رنگ میں اسرائیلی مذہب کوخاصلی گوں میں مقبولریث حاصل موحا سے رأن سرّصوں غریبوں مظلوموں اور مختابو*ل* کے پیٹے سیمیت نے نسکین کا سامان سیلا کر دیا تھا جب بنی اسرائیل سکے

واستان دانش

بد دون مذابب مل کرسوسائی کے تمام طبقوں کو اپنی طوف کھینجنے گئے

تو قدیم عکمت اور قدیم مذابب سے بھی ایک سنجھالالیا اور زبروست کوش

کی کہ ان مذابب کا مقا لم کریں ۔ انھوں نے فیٹاغورس اورسقراط اور
افلاطون اورارسطو کے عقیدہ خدا کو اُجاگر کرنا سفر وُرع کیا اور عیسائیوں اور
یہ دیوں کے خدا کے مقابلے ہیں اس کو برتر نابت کرنے کی کوشش کی۔
دیدتا وُں کے عقیدے ہیں بچواس طرح جان ڈالی کہ خدا تو ایک ہی ہواور
ہتی باری تعالیٰ میں سی کومشر کت حاصل بنیں یکین دیوتا اُس کے مظاہر
اور عیسائیوں سے کہا کہ اگرتم ہمارے اساطین حکما کو اپنے ابنیا کا ہم تر اسلی مرق باقی بنیں
اور عیسائیوں سے کہا کہ اگرتم ہمارے اساطین حکما کو اپنے ابنیا کا ہم تر اسلی کر تو تو ہما رہے بھا رہے خدا ہم سے کہا کہ اگر تم ہمارے اساطین حکما کو اپنے ابنیا کا ہم تر اسلی کو تا باتی بنیں
دیتا ۔ ہیودی اور عیسائی کہتے تھے کہ حکما کے اندر کھری ہوی صدافتیں سی میں اور کا مل بنیں اور دو سرے اس کا بھی احتمال ہو کہ افلاطو بیں لیکن وہ خالص اور کا مل بنیں اور دو سرے اس کا بھی احتمال ہو کہ افلاطو بیں لیکن وہ خالص اور کا مل بنیں اور دو سرے اس کا بھی احتمال ہو کہ افلاطو بیں لیکن وہ خالص اور کا مل بنیں اور دو سرے اس کا بھی احتمال ہو کہ افلاطو ہیں۔

عفل اورنقل کی برگارس ایک ورغجیب نیتج نیخل استاک تو به عبلا این اعتال می برگارس ایک و درخیب نیتج نیخل استاک تو به عبلا این اعتال میکریت بین از داره استالال کیا جاتا ہی اور مذہب میں سند بیش کی جاتی ہی کی بین دارو مدار درکھا تو اس کا رقبط می افلاطون اور ادسطو کو اسی طرح سند قرار دینے گئے ۔ ووٹن طرف سے مندطلب اور ادسطو کو اسی طرح سند قرار دینے گئے ۔ ووٹن طرف سے مندطلب کی جاتی متی اسی دور میں فلاسفہ سنے افلاطون اور ادسطو کی سطر سطر کا مطابع میشر فرع کیا اور آئن کے اندر بھی اینے مخالفوں کی سی سندی سندی سام مطابع میشر فرع کیا اور آئن کے اندر بھی اینے مخالفوں کی سی سندی سام بی جاتی و دور بین فوت ہوجاتی ہو۔ اور نفظ ریشتی چیکا ہوگئی جس سے تدیر اور نفگر کی خوش ہی فوت ہوجاتی ہو۔ اور نفظ ریشتی چیکا ہوگئی جس سے تدیر اور نفگر کی خوش ہی فوت ہوجاتی ہو۔

جوجذبات اورعقائد صحیفوں کے ساتھ وابستہ محقے وہ حکما کی کتابوں کے ساتھ وابستہ محقے وہ حکما کی کتابوں کے ساتھ وابستہ محق و حکما کی کا نیتمہ ہیں۔
عمل با اب قلسفیوں میں بھی شفیتہ اور مُحقید فی بیدا ہونے گئے۔ اس بحث میں وولان طوف ہہت سے دو فیلے تصوّرات ہیدا ہو سے اس زاسنے میں سب سے اہم اور سب سے زیاوہ شان وار اور کا بل قدر کوسٹ وہ ہی جو فلا طینوس نے کی کہ دس صدیوں کی حکمت اندوزی کے بچر اسے ایک کمل نظام فکر مرتب کرے اور خدا ہمائنات اور انسانی رقدے کی منبست عقائد اور دلائل کی ایک سرافلک تشمیر کھو می کرے۔

## فلاطينوسس

( النبيه - سنكله عيسوى )

فلاطینوس فرفلاطونیت کا سب سے بڑا امام ہی ۔ وہ مصریں ہمر الکو پولس میں بیدا ہوا۔ اس کے والدین رؤی کھے۔ اسکندر سیس وہ عرصۂ دراز کک امونیں ساکاس کے درسوں ہیں شریک رہا جو فوفلاطونیت کا پہلا مُعلّم شمار ہوتا ہی۔ گورڈین سوم نے جب ایران برجرہ ہاک کی تو وہ بی مشکر کے سائے ہولیا تاکہ ایران میں ایرانی اور مہدی فلسفوں کے مطالعہ کرنے کامو قع ملے ۔ یوگ اور و میرانت کے اہم عناصر جواس کی تعلیم میں ملتے ہیں بہت مکن ہوگئاس نے وہیں سے ماصل کیے ہوں۔ اس کاکوئی یقینی تاریخی بین شون تو مہاں کہ میں موری تاریخی خون نے ہوں اور ویدانیوں سے مہدستان کی سرحد تک بھون کیا ہو جہاں اس نے برحوں اور ویدانیوں سے میاد و راست بیلم مال

درشان داش

کی بیو-ان فلسفوں میں اورفلاطینوس کی تعلیم میں ایسی گہری مشا بہہت ہوکہ آلیئے دوممانل فلسفول كاوؤر دراز دوختلف قوموں كے اندر آزادا ما طور ميميا مونا قرین قیاس علوم نہیں ہوتا گورڈین کے قتل ہونے کے بعد وہ انطاکیہ میں کی عرصه تقیرا اور و با سے روما حلا آیا جہاں وہ آخر کا درس و نیا ر ما۔ اس كے شاكردوں بر بعض بڑے نام ور اوك گزرے ميں يسب سے زيادہ شہؤر فارفز بیس ہرجس نے اس کی تعلیم کو مدوّن کیا۔ بیاس برس کی عُر تک فاطینوں نے کھی ہنیں لکھا کہتے ہیں کہ اس کے اُساد امونیں ساکاس نے اس سے وعده نيا محاكه اس تعليم كوسير إللم مرنا فقط زباني ورس دينا اور اس كوسينه بسينه مي حيلنے دينا يعلم لينوں ميں مبتررسيم كا سفينوں ميں أكر خراب موجائے گا۔ وہ بچاس سال کی عمر کا اس وعدے کا پابند ریالیکن حب اس فے دکیا کہ اس کے دوسرے ہم سبقوں امونیس کے شاگردوں ، ہمرینیس اور انجن نے اس دعدے کی یابندی ہیں کی تو اس نے بھی تصنیف منرفع کردی اورآ خرع مک بچاس سے قربیب رساسے لکھ ڈلے ۔ بیٹھیس بات ہے کہ ونیا کے اکثر اکابر پینوایانِ اخلاق و دین خود کھے لکھنے کے قائل مہیں مقے، خوش قسمتی تنی کر دؤسرے تھے دائے اُن کو ال سکتے ورندمعلوم بنیس کہ أن كى تعليم كهان تك سينه بهنينه ورُست حالت مين تقل موسكتي عشراط نے اپنے المح سے ایک حرف نہیں لکھا لیکن اس کو افلا طون جیسا ککھنے دا لا بل گیاجس نے اُستاد کی گفتگووں کو زنرہ جا دید کر دیا۔ اس طسسرح مشس تبريخيكو مولانا رؤيم لل كيئ -

فلاطینوس کے شاگردوں میں ہرقتم کے لوگ محق ، اس نے رد ماکو اسکندریہ کے مقابلے کا ایک علمی مرکز بنادیا اس کے شاگردوں میں طبیب

فلاطينوس ٢٢٠٠٩

بھی سے اور مسلیب بھی ، شاعر بھی سے اور اور سب بھی ، سلط نہت روما کے مشیر بھی اور مشاہیر بھی اس کے در بول بھی اور مشاہیر بھی ، بیہاں کا کہ تم نشاہ اور اس کی ملکہ بھی اس کے در بول بین سر کی بوتے ہے۔ یہ درس گاہ بینجانی قلسفہ اور سائیس اور اوبیان سب کا ملیا و ما وی بن گئی ۔ فار فریوس نے فلا طینوس کے بتام ورسوں خطبوں اور نصنیفوں کو مدون کیا اور فونو رسالوں کو ایک ایک کتاب میں کیجائی ، باس فی متام تصانیف مرتب طرح کی جو کتابوں میں حضیں اینیا ڈ کہتے ہیں اس کی تام تصانیف مرتب ہوگئیں ۔

فلاطینوس کا فلسفہ فلسفہ تھوت ہو، ایک طرف دہ سندی فلسفہ دصدت و بدائت کہتے ہیں اور دؤ مری طرف معدوی اور اسلامی عنا صرکو جوڑ عیسوی اور اسلامی عنا صرکو جوڑ کر ما بی جو اساسی تعلیم ہو اس کی اصطلاحیں اور اس کا طرز بیان بہت کی فلاطینوس سے اخذ کر دہ ہو بیاں تک کر معیف مورخوں نے فلاطینوس کی فلاطینوس کے متابع اصلامی اور عیسوی تصدین کا ماخذ قرار ویا ہی ۔ ابن عربی اور علیم کو متابع اصلامی اور عیسوی تصدین کا ماخذ قرار ویا ہی ۔ ابن عربی اور علیا لی الدین دو می کے تصوف میں جو بنیا دی تصورات ہیں وہ فلاطینوس کی تعلیم میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتے ہیں اگر جے زمانہ قوم نہذیب اور مذہر بیا کہ اسلامی اور عاب عابی نیا رنگ پیدا کر دیا ہی ۔

فلاطینوس کی تنگیم استرائی دحدت وجود کی تعلیم ہی سبتی مطاق واحد ہی اور الامحدود ہی۔ دہی تمام زندگی اور سبتی کاستحشیہ ہی اس کے سوا کھیم وجود ہنیں۔ اس کو خیر مطلق کہ سکتے کھیم وجود ہنیں۔ اس کو خیر مطلق کہ سکتے ہیں اگر حید دہ تمام اخلاقی صفات اور تمام خیر و مشر سے ما دری ہی ہی سبتی مطلق میں جوخیر ہی دہ وہیں سنے تعلق ہی اور وہیں واپس جلی جائی ہی۔ وہ ہی مطلق میں جوخیر ہی دہ وہیں سنے تعلق ہی اور وہیں واپس جلی جائی ہی۔ وہ ہی مطلق

ہی اس بیکسی صفیت کا اطلاق بنیں ہوسکتا کیوں کہ ہرصفیت موصوفت کو محددہ سرويتي سى -اس كا وجود زان ومكان حيات وكرسس كامني بوليكن سب ے اوری ہی سب رنگ اس سے سکتے ہیں لیکن وہ بے رنگ ہی ہم لینے تصورات کے مطابق اس کو موجود میں ہنیں کہ سکتے کیوں کہ دجود مجی ممارى عقل اور ادراكات سے مروحب تعينات سے ظهور من أتا بح-وه قوت فاعله بولیکن و مسی حبر سرکی قوتت نہیں ، اس کا کوئی محل نہیں ۔ میستی كُل يوم هُو في مشّان مبي ہر اور ألاً ن كما كان مبي - ہروقت شيخ منظام کا اس سے صدور ہوتا ہو سکن مؤد اس کے اندر مشرکت ہوئی ہو نہ تغیر۔ لا محدود اوسلسل خود افشانی می اس کے نور کو کم بنیں کرتی بہام منری اسی حیثے سے تکلتی میں لیکن حیثے میں کوئ کمی واقع مہیں موتی ہے مرتے کر نے سے کمی کا داقع ہونا ایک زمانی دمکانی اور ماؤی تصور ہم جس کاہتی مطلق براطلاق نهين سوتا ابهتى مين جو كحيرضا درجوتا بحوه يا برا و راست اس أخد سے صادر موتا ہم یا بالواسطر کسی شویاکسی مظہر میں متنی حقیقت ہم وہ اللی کروں کرفدا کے سوا کھ موجود بنیں ۔ خداسے ما وہ محض یعنی عدم محض تک ایک تدریجی تنزل با یا جا تا ہی ۔ جس مظر گومصدر وجو د سے جننا قرب مامل ہو اتن ہی الوہیث اُس کے اندر ہولیکن الوسیت کی کمی بیشی مظاہر کی سبت سے ہو عداکی سبت سے بنیل ۔ اگراس کو ایک فتاب کی طرح تیاس کرلیاجائے توجوجزاس سے جتنی قریب ہو اتنی ہی سورہم مستيال مختلف واسطول سے جيسے جور موتی جاتی ہي وقيے ويس ان میں الوہریت کے الوار کم ہوتے جائے ہیں - یا اس کی مقال الیبی ہی جیسے ساکن جمیل میں کوئ شخص اس کی سلم کے وسط سر ایک بی رسینکے

مقام آقاد کے گرفدائرے بنے سٹرؤع ہوجائے ہیں اور یہ دائرے دؤر کی بھیلے جائے اور دسیع ہوتے جائے ہیں لیکن ساتھ ہی کملے ہی ہوئے جائے ہیں نہام دائروں کا مرکز ایک ہی ہوتا ہولیکن دؤرکے دائرے ہی مستق کی دہ کمینیت نہیں ہوتی جو ترب کے دائرے ہیں ہی ۔ بر مظہرا در مرکز دجود کے درمیاں کئی واسطے ہوتے ہیں سب کے سیاصل سے فیض یاب ہیں لیکن دؤر کی چیز کو دہ نیف کئی واسطوں میں سے گزر کر ملتا ہی داس سے ہیں لیکن دؤر کی چیز کو دہ نیف کئی واسطوں میں سے گزر کر ملتا ہی داس سے اس میں بہت کی جوماتی ہی ۔ جوں کہ تنام مہتیاں ایک ہی امل سے مشتق ہیں اس سے برسی میں دؤری کے باوج دیاس اس کی طرف میلان موجود رستا ہی ۔ سے میلان موجود رستا ہی ۔ ۔

ہرکے کو دؤر مانداز اصل خوبین بازجرید روزگار صسل خوکیشس (رؤی)

اس معرست سے میلان میں ہرجیزے اپنے سے اؤ پر واسطے کی طف را منظے کی طف را منظے کی طف ہو اس سے موقی ہو جو اس سے موقی کا راستہ بھی ہو۔ اسی نزول وصعور کا نام کا کنات ہو۔ جو کھی موجود ہو وہ اسی ہتی الہی ہی کا اُتار جو معالی ہو۔ سبتی مطلق سے تنزل اولیں میں مقل کی کا فہور ہم ابی۔ یہ عقل کی مطلق کی کا فی سندیہ ہو اور تام موجودات سے اصل منون اس میں مفتم ہیں، وہ مبتی ہی ہی اور فکر کا نصر العینی عالمی تصورات ہیں میں مشیمہ ہیں۔ انسان سے تعقل کی معراج ہیں شمیمہ ہو سکتی ہیں۔ گسکتی ہیں۔ گسکتی ہی۔

اس عقلِ کُلُ سے نفس کُلُ صا در ہوتا ہی عبقل کُل کی طرح عیر ا تدی ہو۔ جس طرح کا تعلق عقلِ کُل کوسٹی طلق سے ہی اسی طرح کا تعلّق نفنس کُل کو ۲ م ۲

عقل کُل سے ہے۔ یہ نفس کُل مظا ہر عالم اور عقل کُل کے درمیان ایک اسطہ اور ایک درمیان ایک اسطہ اور ایک درمیان ایک اور دی ہی اور ایک درمیان کُل سے منقد ہی اور دی ہی طرف عقل کُل سے منقد ہی اور دی ہی طرف مظاہر کے ساتھ وابستہ ہی عقل کُل تو اپنی ماہیت میں نا قابل تقسیم ہو کیکی نفس کُل میں دو نوں بابیں موجود این کہ دہ عقل کُل سے دابستہ دہ کہ اپنی دھدت کو بر قرار بھی رکھ سکتا ہی اور یہ بھی ہوسکتا ہی کہ دہ عالم ما دی سے دابطہ بیا کر سے اپنی دھدت کو کثر سے میں تبدیل کرفسے ۔ ایک داحد نفس عالم ہونے کی حیثیت سے دہ عالم عقلی کی دھدست سے دالبتہ ہی اختیار نفس اسے دابستہ ہوکر دہ لا تعداد انفرادی ارواح کی صورت بھی اختیار کی مورت بھی اختیار کر لیتا ہی ان ارداح کو اختیار ہی کہ دہ عقل کُل کے مانخت ہوکر جیلیں یا محد وُد اور بحثوں مظاہر کی طوف مائل ہوجائیں۔

نفس کل کے تنزل میں مظاہر ما ادّ ہے کا عالم ظہور میں آتا ہی ۔ اگر ادّ نفس کل کو کمال ظہور بزیر مونے دسے قو ڈنیا کے متام اجزا میں قوا ذن اور ہم آئی یائی جائے ۔ جہاں تک ادّ ہے کی کٹا فنوں میں سے اس کی لطافت سین کرکول کتی ہے۔ وثیا حسین وجیل معلوم ہوتی ہی ۔ لیکن حبب عالم مظاہر نفس کل اور عقل کل کے مانحت نہیں رہتا تو اس میں اصداد کی پکار سٹروئ ہوجاتی ہی ۔ ہم حبر جزا اپنے آپ کوالگ اور و و مرب سے متضاد سی مظاہر عالم کون و فساد بن جاتا ہی ۔ اس کی وجہ یہ کہ اجسام کا محل ما وہ ہی جود ظلمت کا محل ہی ، جس طرح خدا ایجا ہی طور پر مام صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ سبی طور بر متا م صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ سبی طور بر متا م صفات سے مشرح ضور کر متا م صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ سبی طور بر متا م صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ وہ سبی طور بر متا م صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ سبی طور بر متا م صفات سے مرح فرا ایجا ہی طور بر متا م صفات سے مرح فرا ایجا ہی طور بر متا م صفات سے بالا تر ہی اسی طرح مادہ سبی طور بر متا م صفات سے مرح فرا کے اسی طرح مادہ سبی موجود اس میں ہر حگر منطل کے خرم مطلق کے سابھ مادے کا شر

كم وبين ملاجلا باياجا تابح

الفرادى رؤول كى جرحالتين بين مده أنحون نے اسينے اختيارس بیداکی ہیں ، ہراکیانے دری خرت وجود بینا ہوج اس نے فود این رضی سے تیا رکیا ہی جوارواح لذات و شوات کے دام فریب میں آگئیں ال كومادى اجسام ميں أتار وياكيا -ان ميں لذت بيتى سے نفسانفسى بيدا كروى بحاوروه اين اصليت سي كريزكري ربتي بي اور جون أزادى كى تمنّا ميں ايك حبوسے وجود كو تمبى رہتى ہيں۔ ليكن ہرر ؤرح صاحب اختيار سى بوكسى ردُر كا اغتياركم كليتاً سلب تهين بهذا اس سيسمبيشه مامك باتی رہتا ہو کہ وہ گناہ کا تجرب كركے اور تائب ہوكر عيراني اصليت كى طرب رجمع كرسے - دؤح جس سيرهي سے اُتركراس تعر مذكرت ضلالت تكسينجي ، واسى سيرهى سے ده درم بدرج خداكى طرف دالس جاسكي ہو-اس کو آئی اصلیت براے کے بیے سیلے نیکی اختیار کری بڑے گئیں سےاس میں خدا کے ساتھ تفایہ بیدا ہونے لگے گا حصول فضیلت کے تین مرارج ہیں ۔ پیلا درمہ یہ بوکہ قالون اور مشربیت کی بیروی میں اپنے اعمال میں عدل بپدا کرسے اور اپنے اور و وسروں کے حقوق و فرائض کی نگریشت كري - يه درجي حقوق العباد كي إدراكر في كابي اس كے بعد وه مشريدت سے طریقت کی طوف ماکل ہو اور ترکی نفس کرے جس میں تمام ادنی اُجذبات اورخواہشات کے خس وخاشاک سے دِل کو پاک کرے۔ اِن مراحل سے گُزُر رُعِینے کے بعداس کے اندرصفات اللی کا تحقّق مکن مومانے گا۔ سترمیت سے صرف اونی زندگی کی تظیم ہدتی ہی لیکن خواسفات کو بدراكرف كا اورمن ولوكا حبارا اسيل باتى رستا بواسى يعالى

والون کی بیروی سے رؤح کوعو وج حاصل ہنیں ہوتا ، بیعو وج فقط ترکیہ نفس سے بيدا موسكا ، وجس سے بيلے اپني ذات كاموفان ادراس كے معد خدا كام فاضامل موتا ہو تفویٰ اور ریاضت سے انسان میرایک رؤمانی مبتی بن جاتا ہو حوکشاکش سے آزا دادرگناہ کی الایشوں سے ماکب بوجا ما ہو کیکی محض گناہ سے یاک بوجانا فی كى اخرى منزل مقصة دبنيس يرتد دصال الهي كالكيب ذريعيه بي اصل مقصد والإالبي ا ور وصال اللی ہی۔ یہ درجر مرافیہ سے اورعشق اللی سے مصل موسکتا ہو عقل وکر یکی اس درجے کک رسائی نہیں عقبِ فقط عقبِ کُل کے عالم مک پہنے سکتی ہی معجما ال صفت اور عالم ظل بيع: عالم ذات منيس - دوسري بات يه محكه فكر الكِيتُم كى حركت بي اورعالم ذات بين كوئ موكِنت بنين ، جب تك فري إبيت اندرسكوت وسكون كأمل بيدا فركرك تب تك اس عالم اك إُس كى رسائ بنيس بوسكتى - اس آخرى مقام بي جدد جبركاكام بنيل اي بیاں تمام جد دہبدخل مقصد ہی۔طریقہ یہ ہوگہ بیبلے افراد سے کلیا سٹ کی طرنت برسعے اور کٹرست میں وحدست الماش کرے - اِس کے بعد عنا اِن توجہ كوفياً من سے باطن كى طرف موڑ تا بخرا عالم عقلى تك صعور كرجا سے ليكن بهتی مطلق، ذاب احداس سے ماوری ہو۔ وہ صرف قیاس وگان و وہم ری سے بالا تر نبیس کیکھٹل مطلق سے بھی مالاتر ہو۔ اس سے بعد بے خودی اورسکوت ادل کا مقام برجبان خدی ضرابی ننا برجایی بو وان شاد. ومبيع د اورمشا بديكا امتيا زباتي نبيس رسبًا ، و إل ناظر ومنظر ، عارف ومعروف مي كوى فرق بنيس موتا، رؤح دوباره اين مرحيم حيات دادد سے ہم آخوش ہوجاتی ہو؛ اس آخری کیفیت سے بیان سے سے معموسات وهد كات كام أسكت بن اور معقلى تصورات بيرمال قيل وفال اوری ہو۔

فلاطینوس کی اس بلند وحدت وجود کی تعلیم کا بھی دہی حشر ہوا جو

ہند سان میں ویدا نت کی تعلیم کا ہوا۔ اُس کا تصوّر خدا اتنا بلند تھا کہا نسان کی عام حالتوں کولئے وہ کام ہنیں اُسکتا تھا ۔ اتنا بلند تصوّف عام بذہبی جذبات اور اضلاتی زندگی کی ہرورش بھی جتی طرح نہیں کرسکتا۔ اس تعلیم میں ہی مطلق درا دا اور اضلاتی زندگی کی ہرورش بھی جتی طرح نہیں کرسکتا۔ اس تعلیم میں ہی مطلق میں میں منظا ہر میں لاکھوں دیوتا ہیں اور مطابع ہی رکھتی ہی۔ خود اجرام ملک میں دیوتا ہی ۔ خود اجرام ملک میں دیوتا ہی اصنام میستی، دیوتا رستی ، بیابی تک کہ جا دو تک کے جوازیں ہیں۔ خواز کے دلائل اس تعلیم میں عیسائی بت برستوں کے لیے جی سہارابن گیا ، اس نے جو کچے کہا وہ بعد میں عیسائی بت برستوں کے لیے جی سہارابن گیا ، اس نے دیو کچے کہا وہ بعد میں عیسائی بت برستوں کے لیے جی سہارابن گیا ، اور نے لوگوں تک بہنچی تو اس سے زیا دہ شرقد کم تو تہا سے کی حایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تیا سے کی عایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تھا سے کی عایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تھا سے کی عایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تھا سے کہا کہ اور اس سے زیا دہ شرقد کم تو تہا سے کی حایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تھا سے کی عایت کا کا اور نے لوگوں تک ہے تھا ہے کہا کہا ہے کہا ہے دیا تو اس سے زیا دہ شرقد کم تو تہا سے کی حایت کا کا اور نے لوگوں تک میا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کے دلی جا سے کہا ہے کہا

فلاطینوس کی تعلیم بی مفض اساسی بایت الی سی بی جوائی وقت
کے اُدیان اورفلسفوں میں مشرک عناصرکے طور بریائی جاتی تقیل نیقس
ویدی اورگزناه کا احساس طری شدّرت کے ساتھ اس زیاسے بی طبا لیئے پر
مُسلّط محیّا۔ افلاطون کی تعلیم بی حمنوں اور دمغول بیں جو فلی حالی تی اس کو
خود افلاطون سے اور اس سے زیادہ اسطون نی پرکرنے کی کوشش کی تقی
لیکن و کھ اور گزناہ کا احساس مشرقی فلسفوں اور فریہوں پر بہہت غالب تھا
ادر اس سیلان سے فوظل طون بیت بھی متا بڑھوئی۔ بادہ اور دور ی برن اور
نفس دوشف ادر حقائق شمار مہدتے سے جن کی با بہت الگ دائے۔ ساکھ اور

جن سے مابین کوئی محبورا بنیں ہوسکتا تھا۔ نفس کشی ، رسیا منیت ، ونباسے فرار اسی تعلیم کی بیدا وار ہیں۔ یفلسفہ اوراس کے نتاریج بره مت اور د بدانت میں ملبی موجو د تھے ۔ایران میں نیکی اور بدی ،خربی اورخرابی کو يزداں اور اہرمن بناديا گيا ھا اور کا تنات ميں پيشخاصم قوتيں ہر حڳر تريز کيار نظراتي تقيس انساني جلتول ادرجذبون كالعكق هبم اور مالأسي يحسافه مقا جس كى اصل ظلمت بي-اس تعليم ميس نيات كا طريقيه حُذيات اور خوامشات تی تظیم بیں بکدان کی تنیخ ہی ، احواس کی زندگی کو ترک کرے بہی خانص روصانی زنرگی حاصل ہوسکتی ہی۔ فلاطینوس کی تعلیم کے مطابق ایک طرح سے ہر چیز خدا کا مظہر متی کیوں کہ جس وجو دیں بتانی اصلیت ہی ده اللي بح الهم مادّه اور مبم كو وه حيات اللي سه إتنا دؤر مجمتا مقاكر وفرح كاس كے ساتھ را بطرروح كى تدليل مقى اس نظريے كے مطابق انسانى تا نرات جذبات اورخوا مشات کی کمیرحقیقیت منیں بہتی ۔ دُنیا کا ربخ وعمٰ وصوکا بر احداس کی امّیدس مجی دام فرسیب این رؤحانی زندگی کا اس مقعلود یربوکه رؤح اس حال سے بیل جائے۔

ایک سوال یہ بیدا ہوسکتا ہے کہ فالم طینوں کی تعلیم کو نو فلا طوشیت کیوں کہتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہو کہ اس کی تعلیم میں اگرا فلا طونی عناصر ہیں تو اس سے قبل کی تعلیمات کا بھی اور مشرقی نمایاں معلوم ہوتا ہو لیکن اس کا بھی اور مشرقی نما ہوں سے مشرقی نما ہوں سے مشرقی نما ہوں سے مشرقی نمایاں معلوم ہوتا ہو لیکن اس کا نام مسلم فی نمایاں کیا کہ یہ تعلیم افلاطون ہی کے فلسف کی ایک نئی مدکون میں کوئی شک نہیں کہ افلاطون عناصرا ورمطا ہر کے علی حقیراصلی اور طالم کو ایسان کی دور کا جا انسان کی عالم کوغیراصلی اور طاق میں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رؤیج عقلی جو انسان کی

اصلی رؤح ہے محوصات سے بلندم وکرمعقولات کے عالم تک بہنچ ماسے۔ معقولات بلندموت بهوئ جزئيات اور اعدادك عالم كويمي خيورث عاتے ہیں اورعقلی مجرّد ات لطیف ہوتے جانے ہیں سکیں افلا طون حکیم تھا صوفی بنیں تھا، و معقلی مجرّدات کی جِرقی پر بہنج کرڈک گیا ادر سمھاکہ یہی ہتی مطلق اور ہی خیرمطلق ہو لیکن مشرق میں ہندی دیدانت سنے اور مغرب میں فلاطینوں نے اِس عمِل بجرید کو اُس سے منطقی انجام کک شینجایا اوركها كرميني مطلق كوصفات اورتعينات مصمعرا مونا حامهي - وحدت مطلقہ میں صفات کی کر ت نہیں ہوسکتی ، خداعقل سے بھی ما وری برواس سے شعلق کھے نہیں کہ سکتے کہ وہ سکوٹ وسکوٰن ازل ہی اور اُس تک سائ مبی سکونت وسکون سی سے ہوسکتی ہو-اس تعلیم کا ایک انداز تو وہ ہوسکتا ہو هِ تمام مذاهب توصيد من يا يا حاما هر جن مين خدا خان اوز مو د مرى هر موتقد سطمتا بوكه خدا بماري عقل اور وسم سے بالاتر بى -اس كى كوئى مثال عالَمِ مظا ہریں ہنیں ہی ، آنھیں اس کو خلیمہ نہیں سکتیں اور مقل اس کو سمجھ ہنیں سکتی ، اس کی ماہریت کی کُٹنہ تاک کوئی پہنچ مہیں سکتا ، اس کے وصافِ كمال كاكوى انداره منبس كرسكنا \_نسكن موتعير كالمطلب ميرمونا بح كه خدا عاتل بح لیکن اس کی عقل ہماری عقل کے مقابلے میں بہبت وسیع ہی، وہ جم ہج لیکِن اس کا رہم ہمارے وحم سے بہت زیادہ ہی۔ خدامصلحت سے کام کُڑٹا ہم سکین اُس کی صلحتیں ہماری تمجھ میں نہیں اسکتیں۔ وہ محبت کرتا ہم کسکن اس کی محبت ہماری محدؤ دمحبّت کے مقابلے میں لامحدؤور ہی وہ جمیل ہو لبكن اس كا جمال جمال محدؤسات سے زیادہ وِل كش ہى - بدعام موتقدوں كا عقیدہ ہولیکن اگر کوئی ہے کہے کہ ہمار ہے کسی تصوّر کا خدا بیرمطلماً اطلاق ہی

ہنیں ہوتا تورتعلیم باکل دِگرگوں ہوجاتی ہی۔فلاطینوس کے ہاں خدا کی ذات پر مسى صفت كا اطلاق بى بنيس بوتاكيون كرعالم صفات عالم اضافات اور عالمِ اللال بح- أس ك إن اصل توحيد اسقاطِ اصافات كا نام برحدا عاقل بنیں کیوں کے عقل تو اُس کی ذات سے سیلا درج تنزل ہی، دہ صاحب ارا ده بتی نهیں کیوں که ارا ده محدؤد اورمتاج ہستیوں میں ہوتا ہی، وہ ذی تعد ستی نہیں کیوں کے شغور کے لیے مثناء اور شغور کی دوی کا ہوتا صروری ہوتا ہی اورخداکی ذات میں دوئ کا کوئی شائم ہنیں - افلاطون کے ہاں علم کے کمال سے عرفانِ الہٰی حاصل ہوتا ہوئیکن فلاطینوس کے ہاں ذاتِ احد فوق العقل بوحب تك رؤح عقل سے عبؤر مذكر مائے خدا ككنبي بہنج سکتی ۔ ہر شخص وجود ایک طرح کاگناہ ہر اورعلم لینے کمال میر بہنج کر می خابِ اكبر، ي - وصالِ اللي علم سے نہيں مُلك فنا يا بروان سے ماصل بوسكتا بي بيبي سي مكمت المرتصوف بن فراق بيدا بهوتا بي عكمت عقل سے آ کے پروا نے ہنیں کرسکتی ۔اس سے اؤر پروا ذکرنے سے اس کے پر جل جائے ہیں میکم کتا ہو کوعل سے بہرانسان کے پاس کوی بر برداز ہیں یعین بزرگوں کا قدل ہو کرعقل بدنائی سے آگے عقبل ایمانی ہو لیکن جرايان مفع عقل سے بيدا موتا ہو اس كى اساس ببت استوار نہيں ہوتى كيوں كەاگرا يمان كےمعنى بنيردليل كسى بات كومان لينا ہى تواس مشم كا ایمان عفل سے مجی کم تردرج رکھتا ہو ادراگراس کے بیسعتی ہیں کہ شاہرا اور بجربات اورعقل غيب كے مقائق كي تعلق جرات ار مرت بن اس برحلاجائ ترمجي بيطريقة علم اليقين سے افضل معلوم منين موا اور غير مرئ حقائق كے متعلق عينُ اليقين تو ہونميں سكتا لـ الكر هينُ اليقين مو

توده حقائق ياغيرمري نهيس رسيت ينوص يه بوكه صوفي كاعين البيتين ادر اُس سے آسکے برا حکری الیقین علم اور ایمان دووں سے بلندرتہ ہی اور تقىر بى كى دعوب كى مطايق زياده حقيقت رش بى- تمام علوم بيل تدل ك اندريسي معض بديميات سے ابتداكر في ير جرعتا ج دليل اور قابل استدلال بنيس بهدست توياساكنس كي اساس عبى ايكسب طرح كا ايمان بالمنيب ہی بُر۔ فطری سائنس کا سلب سے اساس اصول موضوعد علمت ومعلوٰل کا قا فن ای جس کو دوسری طرح پول بیان کرسکتے ہیں کیکیدا مالمتیں کمیان تم کے سلول سیدا کرتی ہیں سبب اور اخر مساوی ہوئے ہیں ، فطرت کی سلم يكسانى محض ايك اصولِ موضوعه بوعس سمع بغيرسائنس ايك قدم بهيلُ على سكتى ليكن بريهالا ادرمقدم قدم محض ايماني بيء بير وه ايمان بي جوعقل كي اساس بوليكن الركوئ شخص الساارتيابي موكه اس كومبي ما مانا جاب تو اس کے مقابلے میں عقل بھی مے بس موجاتی ہی ۔ غرض کے عقل کی بدیہات كومجى ايمان كا درحه تو ماصل بوليكن يقين كا در مرحاصل منيس و فلاطينوس اور ديگرتمام صوفيا كامسِلك يهج كه اصل مقيين وه مجوعِقل كاممتاج يذبهوا ور اس کی اساس ایسائیمة ذاتی وجدان موج کسیمتم کے تائیدی استدلال ساورزیاده نید ناموسک اور ناکسی قسم کے تردیدی مستدلال سے اس یں کوئی خامی بیدا ہو۔ شقراط اور افلاطون جیسے حکما کے لیے حصول وفاق كاطريقه يه بوكدانسان محسؤسات سے كليات كى طرف برسے عرض ترديج محسوسات سے کلیا ت کی طرف بڑھتا ہوا آ خرا کیے مجرد ترین تصوّر کُتی تک تأبيخ جاتا أبح اس كوخدا كاعلم بهدعاتا أبيء بيرمجرد ترين كلى عين حقيقت عيرعض ادرمين خير ، كو كيكن صوفي لهتا ، كاريم يراسته بي منزل بنيس يحقيقت

ما وراہے احساس ہی نہیں ملکہ ما درائے عقل معی ہی عقل سے او کریے کے حقائق کے ادراک کے لیے عقل ایسی ہی بے کار اور بے بس ہی جس طرح بصارت کے حقائق مثلاً احباس زنگ سے سیے مسننے کی قوسٹ کام نہیں وسے کتی۔ علمی اور اخلاقی لحاظ سے تصوّف اعلیٰ درجے کی بحرید اور علائق کوسا قط کرنے کانام ہے علم اور اخلاق کی سواری برانسان محسوسات کے عالم میں فرکرسکتا ہوجس طرح البض سوار مان شکی کی ہیں اور بعض سوار ماں بانی کی ۔ خشکی کی سوار بان کنارے کاساکام آسکتی ہیں اس سے آگے سیرور یا کے لیے كشتى دركار بوجس كي فيح لية لكانا باكل بكار بوجكمت ورافلات انسان كوجزئيات سے كليات كى طرف بڑھنے ، اور حديات سينظيم على کی طرف ترتی کرنے کا رامستہ بتانتے اور اس مقصد میں معاون ہوئے ہیں لیکن فلاطینوس کے ہاں یہ ہداست فاص منازل سے گزریف کے بعد معاون ہونے کی بجائے سگب راہ ہوجاتی ہو۔ مدنہیں ہو کہ خدا کے اندرتمام صفات بدرجب اتم پائی جاتی ہیں اور سم میں بدرجر ناقص -اس تعلیم کے مطابق ذات احدصفات سے ملوث ہی نہیں، ارادہ اور شعو راور نیکی مکما د ہاں سوال نہیں ، بیرب تنزلات ہیں جو خدا کی ذات کو متا تز نہیں کرتے اس كوموجود كهنا اور واحد كهنا بهي محض مجازي طؤر ريه موسكتا بري كيور كه وجود اور وصدت مارے سے عالم مطام وكثرت ميس سے حاصل كرده تصورات

ہر حیہ اندلیتی پزیرائے فٹاست انچہ در اندلیت ناید آن خواست انجہ در اندلیت ناید آن خواست

اس كو زنده جي نهي كه سكت كيون كروه زندگي تخشف والا اي مكر خوداس

سے ماوری ہونیکی کاتصور بھی اِنسانی تصور ہی۔ اس لیے اس کونیک بھی بنیں کہ سکتے۔ حذا کو نہ عالم کم سکتے ہیں اور نہ جابل کیوں کہ علم کا ہمارے باس جومفهوم ہم اُس کا اطلاق خدا پر منہیں ہوسکتا ۔عزض کہ جب تک تمام انتیا، تمام حوادث ، تمام حذیات اور ممام حیات سے بتدر یج تجرید کرتے بعث رؤح ما ورام عقل عالم ذات تك نديني جائ متباتك نايي حقیقت سے آگاہ ہوسکتی ہو اور نہ خداکی حقیقت سے اور منزل معصود يريهنج كمراكا بى كاكوى سوال نهيس رستا بيهان فنا بقاسيهم آغوش بي فوي بالكلُّ محوير ، خانق اور مخلوق عابدا وزميبود كاكونكي فرق نهيس - الكرامة يا رحسي رنگٹ میں بھی باقی ہو تو یہ منزل آخری منزل نہیں اور شنتیط نہیں ۔ علم كالمقصد كليات عالية كسبينيا بى اوراخلاق كالمقصد صفاية يك يكين بيبان اصل مقصد إن دولون مقاصد مع كزرجا نا برو-اب مک انسانوں نے جس جیز کو مذہب قرار دیا تھا دہ فلاطینوس کے ہاں مف اند سے کی لاعقی ہی، بے بصری میں اُس سے کھے سہارا بل جاتا ہی میکن آنکھوں واسے کو اس عصاکی صرورت بنیں رستی ۔اس نظریے کے باوجود فلاطینوس ممام ندام بسای قدر کرتا ہی اور برایک سے عقائد کو مسى مخصوص حيثيت مسمفية محبقا بوليكن كسى كاندر صداقت يورى طرح بنقاب ہیں - دہ حقیقت کو ماور اے علم سمجینے کے با وجود علم کو منسؤخ بنیں کرنا جا ہتا ، اس سے نزدیک پیسپڑھیٰ اؤپر حیاہنے کے لیلے صرؤری الوليكن جبب بام يرحيه ه ما ئيس توسيرهي بيكار موجاتي بو اخلاق زند كى كامجى یمی مال ہو وہ می ایک سیرهی ہوجس کی بدولت انسان جذ بات کے عالم ظلمست سسے عالمے بذرکی طرف چڑھتا ہی نیکن آ خری منزلِ مقصوٰ دخیر د منزر

سے ماوری ہو۔ ونیاکی تحقیر و تذلیل کی بھی ضرورت ہنیں ، وات مطلق کے مقابلے میں تو ونیاکٹیف ہو لیکن جہاں تگ اور مطلق اور عقل کل کی و معندلی اور تشکہ بنا میں بائی جاتی ہیں اس صدیک وہ جمیل ہو۔ اگرچہ یہ جمال جمال ناقص اور جمال عہا ندی ہو لیکن اس بل پرسے گر در کر مصد بھال کی طوف عبور کرسکتے ہیں۔ آخری مقام پر خودی ، عقل اور شخور سبخ وخ میں موجاتے ہیں۔ وحدت کی کا مقام ہو، بیاں ذات ہی دات ہی ، اضافات و امتیا زائد ہیں۔ اس حالت کوکسی طریقے سے بیان نہیں کرسکتے۔

وحدت دجود کے تمام فلسفوں کے اندر ایک ناقابی فہم تناقض پایا
جاتا ہے۔ ایک طرف ادہ اور رادح ، گونیا اور خدا کے اختلاف پر زور ہج
اور داور مری طرف حقیقت وحدت ہی وحدت ہی۔ وحدت وجد کا کوی
فلسفہ یہ نہ بتاسکا کرحقیقت مطلقہ کے ساتھ یہ تنزلات کہاں سے آ گئے،
ہتی مطلق منطا ہر کے تنزلات میں کیسے گرفتار ہوگئی۔ ہند و وں سے ہاں
بھی ذات واحد یا ورا را الورا کے ساتھ مایا موجود ہو مایا جوظلمت مطلق میں وجود ہیر اس قدر مورثہ کمیسے ہوئی یا گرفتہ مطلق می وجود ہیر اس قدر مورثہ کمیسے ہوئی یا گرفتہ مطلق میں وجود ہیر اس قدر مورثہ کمیسے ہوئی یا گرفتہ مطلق می وی عقب ہو ۔

جب کرخوبن نهیں کوئ موجود مجیریہ منگامہ اگر خدا کیا ہی سبزہ وگل کہاں سے کئیمی اثبر کیا چیز ہی مجوا کیا ہی یہ پری چپرہ اوک کیسے ہیں عشوہ و عمزہ و اوا کیا ہی یہ پری چپرہ اوک کیسے ہیں عشوہ و عمزہ و اوا کیا ہی

حكمتِ يونانى عقلِ خانص اورعقلِ كتى تكت مُنيني ليكن مظاہر كے غيرمعقول عناصرى توجيمه مذكر سكى افلاطون ان عالم تقورات سے عالم حزئيات كى

طرف آنے کے بیے کوئی ٹل مذبنا سکا ۔ اگر حقیقت بتمام اضا فات سے بالاتر ہو تويتمام عالم محض وليلن كأخواب بن كرمه جاتا بحليكن بيغواب وتتيف والأ دلیان کہاں سے آیا ۔ رُنیا اگر دھوکا ہوتو دھوکے کی علّت کیا ہے۔ اور و ظلمت اورعلم دجبل کوکھی کوئی مکیم یاصوفی وصدت مطلقہ کے رہنتے ہیں مز بروسكا اور خالق ماك كے ساتھ خلوق نا ياك كا تعلق تحجر ميں مذاكرا۔ أكر وحدت مطلقه أيك ناقص ونيا اوركناه كارسبتيوں كى علّت ہم تو وه خود کامل کیسے موسکتی ہو، اگروه اس کی عقب بنیس تومعلوم بوًا که وہ علّب مطلقہ ہنیں۔اس کے علاوہ اور علّتیں بھی ہیں جو اندھا دھندیا این فطرت اور لینے اختیار سے عمل کرتی ہیں اور اتنی موتر ہیں کہ کمال مِنْ خلل انداز بہوسکتی ہیں مصوفیا تو اس شکل سے اس طرح نے کرکل جاتے ہیں کہ میسمتماعقل سے حل نہیں ہوسکتا ۔ہما رے زمانی اور مکانی تقتورات اور مہاراع تست دمعلول کا تصور اس مقیقت کے تحقق میں مانغ ہوتا ہی فوق العقل برلاب كے ليے يمسله ي باتى بيس رسما عوكوى اس وغيان تك يُنجِ كا وه حقيقت سے وا تعن مرجائے كالكين كل تربيرك ع آن را کہ خررشد خرین باز نیا ہدیکما کے ہاں اس معتے کوہل کرنے کاجوطریقہ ہج وہ گرہ کھو لئے کا طریقے نہیں بکہ گرہ کاٹ ڈا لئے کا طریقہ بر اور وه به برکه حقیقت ایجابی چیز بری کائنات میں حبان نقص معلوم موتا بر وه کسی اور علت کی موجودگی کی دجه سے نہیں بوتا بلکه علت اصلی جوسرا باخیر ہی اس کی عدم موجودگی کی وجہسے مہدتا ہے کوئی طبیعی نقص با غلل یا اخلا قی مشر و عجر د منہیں رکھتا ، بیسب کچھ و عود کی کمی کی وحبہ سے پیلے موتا ہے۔سشرکا وجودسلی ہی ظلمت کوئی چیز بہیں ،ظلمت اور کے نہ

ما قربے کی حقیقت افلا طون و ارسطو کے فلسنے میں اور فلاطینوں کی تعلیم میں اسی شم کی سلبی میڈیت رکھتی ہی۔ اُن کے ہاں ما قربے کا وجود وجود بالقوہ ہی وجود بالفوہ ہی وجود بالفوہ ہی وجود بالفوہ ہی وجود بالفوہ ہی وجود کی استقداد رکھتا ہی۔ بغیرتصوّر کی امیزس کے وہ خود کچھ ہیں۔ لیکن ساستداد اِنی قربی معلوم ہوتی ہی کہ اس کی مزاحمت کومفن سبنی کہ دینے سے سئلہ علی ہمیں ہوتا گویا ماقدہ اور اس کا سٹر نہ وجود ہم مہیں ۔ فلاطینوس کے ذیا نے بیلیمن مقابلے میں ایک نہ دیجا کے علیم بابی مقابلے میں ایک ایجا بی حقیقت سمے نہ بیرد سے وہ مشرکو جی خیر کے مقابلے میں ایک ایجا بی حقیقت سمے نہ بیرد سے دونانی فلسفہ اس کے باکل خلافت ہی کیوں کہ اس

فلاطينيس

کے نزدیاک موجود ہونے کے معنی خیریں داخل موجانا ہی۔اسی صل کے ساتھ والبستہ وہل ہی جو فلاطینوس نے بین کیا سہتی مطلق سے مادہ محض كىك اكىكىلى در زىج تىنزلات بى مهتيان داسىسرزد بوكرىنىچ نىچ أرقى عِلى أَتى بِي يبع دى فلسفى فاللوسف عقل كل يا كلمتُه الله كا أيك عقيده بين کردیا تفاجوعالم ادّی اور تن یاری تعالیٰ کے درمیان ایک واسطراور ورابع منكوين بو مفرا براه راست التساع سن الوسف نيس بونا اور نه براه داست اس سے کوی حرکت سرزد بوتی ہی ، ایکسد مظہرسے دوسرے مظهرتكب تقوال القوازا فرق مهوتا بحدايكن ضداست مادى عالم تكسديانها فرق موجاتا مى بيان تكساكه ايكساكد دؤسسدى يدركم سكت ليرجيم ادر مادّے کوظلمت مطلق اور گنا وجھن محینا اور اس سے شیخ کارا حاصل کرنے كى كوسششش كرنا أس وقست سكه دينول ادرفلسفوں ميں ايكسيە شة كے عقيد 🔑 مقالیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وصرت وجود کی طرعت بھی قدم اکھ اسپے سق - فلاطينوس كافلسيفر امثراق ومدمت وجردكواس عقيرس كيسائق والبشركرين كى ايك تركيب بح آ فرنش يا تكوين كاذف واريه حدا بى افدت ماقه - خدا منطاق بر اور شصاحب اراده سنی اس سبیر اس کو خالق مفر کیسے قرار دے سیکتے ہیں وہ کئی کو ارا دسیر سے غلق نہیں رتا، ہتنیاں اس میں سے نازل اورصادر موبی مہی ہیں نگن مینزول ستی مطلق کا نزول بنیں ہو وہ تو الان مکاکان موجود رہتی ہو اس کے کمال میں اس ننه ول سے کوئی نقص وار دنہیں ابدتا ہے کھیے نقص ہروہ نزول كا قصۇر برى بندو سے خدائے عدل كو قائم ركينے كيے اواكون كاعفنيده فالمُمُ كيا تقا ، خدا ستراورامتيازات كا خابق منين مدِسكة رسيح اگراس نے خودکسی کو استجا اورکسی کو بڑا بنا دیا ہی تو وہ عادل نہیں ہوا سی جوس نے جوشہ ہو وہ دو وہ دو وہ کے اختیاری فعل کا نیتجہ ہو جس نے جیسا عمل کیا وہ میں صورت اور وہ ہی تسمیت اس کو بل گئی اسکایت کی کوئ گخانش نہیں۔ دوسری طون یعبی کہ سکتے ہیں کہ شکر کامی کوئی مقام نہیں جو کچھ کو وہ خودکردہ ہو اعلا جے نیست ۔ انہ است کہ بر است نظا طبینوں نے اس سکتے کو تنز لات سے حل کرنے کی کوسٹسٹ کی ، اس نے مجمی دول کو اس کو با اختیار بنا دیا تاکہ مترکی ذیتے داری اُن برعائد ہو صوا برعائد نہ ہوسکے۔ یو باکھل وہی باس ہو کی حیالہ اُگریزی فقہ کا ایک اصول ہو کہ با دشاہ نے وہ کسی نامل کے واسطے سے ہوتا ہو گھیسلطنت میں ہوتا ہی وہ کسی نامل کے واسطے سے ہوتا ہو اگر سلطنت میں کہیں خطا ہو وہ کسی نامل کے واسطے سے ہوتا ہو اگر سلطنت میں کہیں خطا ہو وہ کسی نامل کے واسطے سے ہوتا ہو اگر سلطنت میں کہیں خطا ہو وہ اُس کا ذیتے دار

يد خود اس من كوى كى واقع بنين بوتى ليكن جرشعاعيس اس سن كلتى بي وه دؤر موست موسے كم زور موتى ماتى مي، يحقيقت اورى كانصورين بر ملکه دوری کا قصور بی - ما وراینے مصدر میں لور مطلق بی ابصیرت کی المرسي اس كونهي وكي سكتى اس يداس كو نورسياه مى كرسكت بي ووسوى تشبيه اس تعليم كي نسبت بيه بحكمة في مطلق ايك عيم ترسر مدى بي حو دائماً أبلتاريتها بهوال بين سے نقران اور منبر بن كلتى رستى اين جس سے ذر و ذر و سيراب بهزنابي العبن مذيال بهته بهتي آخرس ريكتا نون مين حاكر عذب صى موحاتى بى اورمعض عَكْمه دلدَل معى بن جاتى بين ليكن اس بين سترتيم يعمل كاكوى تصور منيس اور مذاس سيلان هيات سے هينے بيں كوئ كمى واقع موتى ہر جس کی مثال عالم عقل میں بھی ہو کے علم خرج کرنے سے کم نہیں ہو ا دوسرو كونيف بينية رسم المولنيراس كركم عالم كوكوى نقصان بيني - اسى طرح منت كا عال بى ده بحى خرج كرف سے كم بنيں بوتى -استراق نوركى تشبيهه كى وحبر سے فلاطينوس كى تعليم كوفلسفدالشراق مبى كہتے ہيں استعليم كوارزاقي وحدت الوجد كرسكتي بير ليكن تشبيه بين نقص سيهوما بوكه و.ه اصل حقیقت کے ہربیلو بی حاوی نہیں ہوتی ۔ رئوشنی کا انٹراق ہویا جیٹے کا سیلان ۱ اس میں به بچرکنملی موئی کرن کمبی حشیئه نوز کی طرمت عود نهیں کرتی اور حيثي سے بكلا بكول يانى كور تينے ميں نہيں آتا - نيكن فلاطينوس كافلسفواشر وصد وُر تنزل اورتر قی دونوں برحادی ہج، رؤح اسی اشراق کا منیمہ ہمح لیکن رؤح کے بیے اصل کی طرف رحبت سی مکن ہی اگریہ رجعت مکن نهرى توسيه اليسى كى تعليم مونى اور اخلاق و خرمب كسى كام مدّات-عبي كر نزول سى بعد ارتفايا صعة دمكن بح اس بي اس مشم كالفيف

اخلاق بیں بھی ایک حد تک رونمائی کرسکتا ہی۔ تزکیہ نفس اسی رحبت کی خاطر اختیار کیا جاتا ہی۔ تنزل کے مدارج بیں پیلے رؤحانیت ہی مجر حفلی حدانیت بچرا و تبیت رحبت کے منازل بیں پیلے دئی اوراک ہی بجرعفلی استدلال اوراخلاق اور آخر میں صوفیانہ حال یا وجولان -

FAA

· ایک سوال مدیدیا موتا برکرستی مطلق صفات سے باکی مقرا ، بر یا نہیں ۔اگر وہ صفات سے باکل متراہی تو الیی ہتی میں اور نیتی میں کیا خرق ہُّی۔ یا سے بحکہ صفاحت کی خانص اور کا مل ضؤرتیں اس میں یا تک جاتی ہیں اگر یوں ہو نواس طرح کہنا بڑے گا کہ وہ فکر خانص ہی نوبعض ہی وہ خبر جھن ہے لیکن بخلوفات کی طرح اس میں نیکی نہیں ہوسکتی کیوں کہ مخلوق الشب ان ک نیکی توبدی کی کش کش سے سیدیا ہوتی ہی اور ایسی کمش منزا کے اندر ہنیں ہوسکتی -یا بور کہیں کہ بیصفات اُس ذاست سے اندرہنیں ہی اور ب ذات ان کی الک، نہیں ہو مکہ ریصفات مین ذات میں ۔ غداحیونہیں ای مَلَمَتُن ہی، مَیکسہ نہیں، ہوسکہ خیرُسطلق ہی، عالمہ نہیں ملکہ علم ہی تیم لصارت تحوارك اعلى سفت مسجحته بي اورخيال كريته بن كرخدا بصير برز كالبكن لصات مے بیے خارجی لزر کی فنورٹ موتی ہی، بھیارت کے بیے نورمقدم بر اگر ان معنول میں خلابصیبر ہو تو اس کی بسیارست بھی نویر نارجی کی ممتاع ہوگی لېذاخداكوبهبرېنىن كېستاج لىكن نوركدكى سكتة بىن كيون كد بذركولينے وجود سيم البيكسي غارجي سبب كي شرؤرت منهيل - ديجين كي صرورت محدود تبي كوم چكتى ايو - بوخو دسرايا نورم واس كيديد بصارت كركريامونى باين حال شمور کا بی مشور اور اور ار در اکسامی عالم اور معلوم کے امتیاز اور شا بدوشم و کی دوئی۔سے پیدا ہوئے ہیں ۔خاکی زارتیامطلعتہ بیں شاع ومشعوراویشا ہدو لاسيوس ٢٥٩

منهمو د کا امتیا زکها ب - اِس لیے مها را جوشعو رکا تصوّر بر اس کا اطلاق مرکز خدا برہنیں ہوسکتا ۔ نیکن فلاطینوس اس سے یہ نیخبرہنیں تکا لٹاکہ غداب یشعور اوربي بصريح اندها اوربيحس بح-اس كالطلب يه بوكر عمفات دوي ادر تضاو اوراضا فات سے بیدا ہوتی ہیں وہ خدا کے اندر نہیں سیکیں اس کی دهدست کے اندریہ تناقض اور پر کثرت بہیں ہو یکتی ۔ اضدادیس سے کسی ایس حدکو حداکی طرفت منوب نہیں کرسکتے کیوں کہ اس طرح دوسری حداس سے باہررہ جائے گی اور ما اعتداد کوجھ کرکے ضاکی ذات ہی وہل كركت بي كيدل كنقيضين كالجاع نبيل موسكتا إس كيد خدا كومفنيتي قرار دینے سے بیخے کے بیے ایک ہی صفورت باتی رہ جاتی ہر اور وہ بیم كه خدا ان احداد كى ماورائ وحدت يرجوم ارسي سي احداد إي، وه عالم ما دراے عقل وحیات میں مذاک اندر متحداد رمکس ہوجائے ہی اوران کی تنقیض کی تنسیخ ہوجاتی ہی- اگر غلامیں شعبر ہی تو وہ ہمارے شعور اور عدم سفورسے ماوری کوی البی صفت سوگی جوان دونوں سے کم مہیں بلكران دوبون سے زیادہ ادران دوبوں كاسر تبند ہر سى مال ارادے كا ې اراده تو محد فدد اورمحتاج سبتيون پن موسكتا، ي هجرايني موجوده حالت كو برلنا جا بیں لیکن عداسے خارج میں کیا ہی جس کی وہ خواہش کرسکے وہ تو سرایا سکون وسرور یا سندی فلسف کی اصطلاح میں سست چیت آنند ہو۔ اسی طرح به کهنا پلیسے گاکہ وہ نہ مجبور ہج نہ نمختار کیوں کہ جبراور اختیار دونوں محد ودستنيول ك اندر تجيمتني ركه سكة بن مرصفت الميني ميمنوع كى تحديد كرتى بح إسى سليم سنى لامحدؤه مير كوئ صفت عائد نهيس موسكتى -اس بركوئ صفت عائد كرنا اس كى تحقيرا ورتذلبل ہي -

داستان داستان داستان داستان داستان داستان

افلاطؤن نے قوصرف بھی کہا تھا کہ مسؤسات سے بذریعی مل تجرید کلیا ماصل ہو تی ہیں جواس عمل کی بدیا وار نہیں ہوتے ، وہ از لی اور ابدی طور پرموجو دہیں علم ایجاد نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کرتا ہی جو پہلے سے موجود ہی - فلاطینوس اس سے ایک قدم آ کے بڑھاتا ہی اور کہتا ہی کہ جب تک کلیات سے بھی رؤح جزو نہ ہوجائے تب تک وہ حقیقت تک بنیں پہنچ سکتی کلیات کی را ہ سے گزرنا صروری ہولیکن وہاں مفیرنا ہنیں جا ہی ، اس سے آگے ایک ایسا مقام ہوجس میں گلیات کا کلام نہیں ۔ سے

کے غدا بنما تو جاں را آن مقام (روی کا کاندرال بے حرف نے روید کام (روی کا م

يا بقول اقبال سه

عُقل گو آستاں سے دؤر نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں دہ آستاں سے دؤر نہیں حرم میں داخل ہونے کے سے دہ آستان نے کا من فرر نے جاتی ہو لیکن حرم میں داخل ہونے کے سے اس پر قدعن ہو ۔ افلاک کلیات کک بہنچ کر جر تیل عقل کی برواز ختم ہوجاتی ہی ، اس کی حدا جاتی ہی ۔ مزید برواز کی کوسشش سے آگے نہیں بڑھ سکتے ۔ فلسفۂ اخلاق اور مذرب جو کھیے کہتے ہیں ہرب بگرست ہی عاشق کا ذوقِ جمال ہی صبح ہی شاع اور مصدّر کی حسن افرینی بھی درست ہی لیکن یسب کھی سرراہ ہی منزل مقصود نہیں ۔

فلاطینوس کی تغلیم کی ایک بڑی خصوصیت میں ہوکہ وہ کسی جیز کی تقیقت کا منکر نہیں لیکن ہرحقیقت کو ہنگامی اور اضافی سجمتا ہی ۔ وہ صداقت کا بھی قائل ہی خیر کا بھی اور جمال کا بھی ۔ جہال تک عقلی صداقت سے حصول کا الماليوس للطينوس

سوال ہی وہ افلاطون اور ارسطوکا ہم خیال ہی کہ عمیرسات سے گزر کر کھیا ہے کہ طاہر کے قوانین کی طون ہو فوج کرنے کا نام ہی لیکن ارسطوکی طرح مظاہر کے قوانین کومنظم طور پر دریا فت کرنے سے اس کوکوئی خاص دل بی ہمیں ۔ اسی طرح دہ خیرکا بھی قائل ہی اور دھو اُل فضائل اور ترزکیہ نفس کی تمام اخلا قیات اُس کے بال موجود ہو لیکن انغزادی اور اجتماعی فضیلتوں کا اعمال سے در سیعے سے حصول اس کو عزوری معلوم ہمیں ہوتا یعمل ایک ضارجی فعل ہی اصل توجہ باطن کی طرف ہونی میا ہمی ، حرشخص ظاہری اعمال سے گزرکر اطنی بھیرت حاصل کر حیکا ہم اس کے نہیں عمل اس الطنی بھیرت حاصل کر حیکا ہم اس کے نہیں عمل اس المعنی سے میں اس کے میں اس کے میں میں میں اس کے میں میں میں اس کے میں اس کے میں میں کو فیون را غیب ہمنا اس کے میں میں کہ میں ہمی دوری ہمیں ، عمل اس کے میں میں کو فیون را غیب ہمنا کرنے میں میں کو فیون را غیب ہمنا کو میں تا ہمی کو میں تا ہمی کو میں کہ میں میں کہ میں میں کو میں کی کہ میں میں کہ دیں جو سعدی نے نواز میں کی کہ سے میں کہ سے بین کیا ہو کہ سے میں کہ کہ سے میں کہ کہ سے میں کی کہ سے میں کی کہ سے میں کہ کہ سے میں کو کو کو کو کا کہ کو کہ کو کو کو کو کو کر کر کے کہ سے میں کی کہ کو کو کو کو کو کو کو کر کر کا کہ کو کہ کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کر کے کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کر کر کر کر کو کر کر

## جز بخرد مسند معسنسراعمل گرحیعمل کار بخرد مند نیست

اگرچسعدی کے اس شریس علی سے مُراد مملکت کی علی داری ہی۔ وہ اشیا
کے حسن وجمال کی طون سے بھی ہے ذوق ہنیں ۔ وہ اُس وقت کے
عیسائیوں کی طرح حسن کو گناہ اور خطرہ ہنیں بھیتا لیکن ہر شعبے میں اس
کا یہ حال ہو کہ قدر مِطلق کے مقابلے میں قدید اضافی پر ڈک جانا دؤح کی
مرقی میں مرکا وٹ خیال کرتا ہی جب شخص کی رؤح کسی مخصوص چیز کے
حسن میں گرفتار ہو جائے وہ مجا زسے حقیقت کی طون ہنیں بڑے درکتا۔
جس طرح اس کے ماں انفرادی اور اختماعی زندگی میں بہت ذیادہ علی
کی صرورت ہنیں ۔ اسی طرح فنون لطیفہ میں عسن افرینی کی جرکوشش ہی

נושטט ט

وہ بھی اُس سے ہاں صروری نہیں ۔اضا نی حسُن کی آ فرینی میں اضا فہ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ بی کررؤح اس اضافت سے اطلاق کی طرف جلنے کی توسنسٹن کر کے معاز سے گزر کر حقیقت کی طرف راج ہو اور اس ترمیم عمال ك سائقه اتحاديد اكريب عن كامايه دنيا كالمنسن وجمال أي-فلاطينة ربي وتكيريذا بهب كيصوفياكي طرح ايو-ان لؤكول كومجعي عنعم د فنون سے دِل جیبی ہنیں ہوتی ، وہ ان جرد ن کو اسی حدثکس ہرداشت لرقع بيرجس مذكاس وه ال كع الله مقدر بعني فصول الى الله مي ارج من موں ان کے شردی سالس سے زیادہ انہاک رؤیج کو غافل كر دنيا يئ كمان مين قو شالا يمؤرن ويبين كم ليه موثل سندمولا اور مست سيست الدر مخوط سه منه واكرا ، سريها م كوهم شرى برشم سے سامان اور فکر روز گارسے بے نیازی ، یہ انداز فکر وکل تہذیب وبمترن اورعلوم وفنون كي ترقى بين بقيناً مزاحم بهدُّكا ليكن صوني اس فتهم کے بتام ساز وسامان کو حجوتی آرائیق اور نمؤد نیا ہو دسجتا ہی۔اس سما لازى نبيني اس ذندگى سيئريز بوجس كو دنيا ميں رسينے والاانسان ندگى سمحبننا ہی۔ اس تعلیم کا مقصنہ و یہ ہو کہ نتام اشیا ا در اشغاص ، حذیات اور غوام شانت اور محسوك سانته سنه ابيا دامن طيط الو- افلا طؤن كاخدا محسوستا الارمنعا برسے ماوری تھا لیکن علی سے ماوری نہیں تھا ، وہ سرا ماعقل عمّا ليكن صوَّ في كاخداعفل مساعمي ما درى بر- اخلاقي النان جذباً منه ك تصرف الدران كي تنظيم سے اعلى فضائل ميد إكرنا حياسنا الحليكين صوفي في كيم الى بد فضائل محصن ورالع بين اورت كامطلق كيم اندر أن كا الرود نشّان نہیں ۔ ایک طرف اس تعلیم کا نقاضا ہو کہ تما م حیات کو الہٰی تصوّر

فلاطينوس سولام

کیا جائے ، ہتی ہیں کٹرست اور دوی حقیقی نہیں ، دؤرسری طوت زندگی اور
اس کے مفتی ہیں ایک ناقا بل عبور فیلیج حائل ہوجاتی ہی سج چیز عجائیں
میمے معلوم ہوتی ہی وہ حقیقت ہیں جمیح نہیں ۔ فلاطینوں کے ہاں ماقدہ اور
راوح اور جیروسٹر کوئی الگ الگ عقائق نہیں ، جرکھی موجود ہی وہ چیز خیر
ہو گیراس بر بھی وہ زندگی کو موں کا تول قبول کرنے کے لیے تیار نہیں
جو کچے موجود ہی وہ عیدنت نہیں ہو کیک ادفی عزور ہی اور اعلے کے حصول کا
امکان ہونے ہوے اولی کو جیٹے سنا فلط ہی۔

جن شاہر ہا مف عداکو سکی معلق قرار دیا اُن کے اندر طرح طرح سيرعقيدت ببيا بوعات ببي مثلا خالق ادر مفلوق كابم وجود ما مختلفا الرج بهونا؛ رؤح اور ماقة مع كاشخالُف جبرا وراختيار كامتله الدربيمسكه كه عندا كائنات ك أندري ماأس ك بابريي، علول ادرا تحاد اورا خلاف ذات کے مدیائل سے بٹری بڑی گھیاں بہدا کر دیں ۔ دِن مُنام مسائل کوفلاطیتی نے اسینے منصوص نظریّہ اسٹراق سیر مل کرسٹ کی کوشش کی ۔ اسی طرح کا مئله بينهي كه خدا أكر خيرمطلق أي تونه اضافي مفركا بمي كييسه خان مزيكتا ېو-فلاطينوس بنداس كاجوعل ببش كها وهمشرق ومغرب مين تصون كيعليم کا ٹیز بن گیا۔ وہ کہتا ہو کہ سٹی شفلق ورا رالورا ہر ،تمام صفات اور عدود سے برے براس لیاظ سے مادرائیت کی تعلیم سے بر کیلی مادرائیت كى جوا د تعليمين تقبي أن إن إس بني ما دراكا كائنات سے تعلق ثابت كرنا أيك الاسفل منا معلوم موتا عقا - فلاطينوس ف اس كاجوهل سيش كيا وه به نظر اقل أيب هنائك تشفى عنن معلوم موتا بي سبتي لا محد فرد لبريز حيات بخوه بالاداده كيفلق نبين كرتى -اس كى يه كيفيت بوكه -

رنجيت مي مرخاك چوں درجام گنجيدن مذ دانشت یاے سے حیلک کرے کچے باہر گریٹے اس سے پیانے کی لبریزی میں فرق بنیں آتا سے مطلق کی خودافشانی اس کے اندر کوئ کمی سیدانہیں کرتی اس سے داحداور عیر سنفیر ہوئے میں کئے فرق نہیں آتا جو کھید سنفیر ہے وہ آی ستی سے حیکنے سے فہدریں آنا ہی عالم کثرت بیں ستی مطلق منتشر بہیں ہوتی اور نہی اشیا کا جو وجود ہواس سلے وجود کا ایک حصر ہے۔اس لحاظ مع بمدا دست بمي دُرست مي اوريم داندست بي دُرست مي دشر، نفس كا نام بي اولِقص تنزلات بين بي ياصفات بين بي ذات بين نبين - عالم مظاهر اس سيع عالم اصداد م كرم جيز فقط جزر سي مطلق سع بيره اندوز جو-اگر کوئی یو سے کہ سبتی مطلق کے علاوہ کائنات کا دیؤ دی کیوں ہو تو اس کا جداب یہ بوکہ بیستی مطلق کے کما لاتِ لامحد و کا نیتج برکت فی اس سمے اندر سماكر محدؤد بنين موجاتي ، اگرستى اينے اندرى سمائ رسبے توي ايك طرح كافقص موكايبتي مطلق مح متعلق كليم بهي نبيس كرسكة -اس كاواحد یا جبر یا قوت و قدرت موناکا ننات کی سنبت سے بو سکن دہ خوداس سبب سے بے نیاز ہو کا کنات میں جو کھے ہو وہ خدا نہیں سیکن خدا کی ذات سے جدا بھی بنیں -اشاکا وجود خدائے و جود کا حضر سنہیں ہی ادہ کوئیمستقل وجود نہیں رکھتا ادہ کائنات کے اس سیلوکو کہتے ہیں جس سے مطلق کے آفتاب کی کوئ کرن نہیں بٹری اس لیے وہ عدم ہے۔ اة ه كوى إيسا جوس منيس بي عوضاكا مخالف مبو- فلأطبينوس كا اوه عفير مادى ہی، اجهام اقب سے بنتے ہیں لیکن اور مفود کوئی جسم نہیں۔ یہ اقام نہ ردی بی نه دمیقراطیس کےمعنوں میں مادی -اگراس سیسی صفت کا اطلاق

ہوسکے تو وہ با لم صورت اور عالم عقل بیں داخل ہوجائے۔ اوہ اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات سے معراً ہو۔ جو کھیصفات سے معرا ہی اس کا دجود بھی نہیں ہوسکتا یک طرح ستی مطلق و جودِ محض ہو اسی طرح ما دّہ عدمِ محض اورسلبتیت مطلقہ ای سہتی کے مقابلے میں یہنستی ہی سبتی مطلق کو اگر فریطلق قرار دباجائے تو ماذہ ظلمتِ مُطلقہ ہو یہ وہ خلامے محض ہو جس نے *ہتی* كوقبول بنين كيا-ارسطوك إل ماده وجود بالقوه بروادرواقيول ك بإن ماده رؤح كابم ذات بى ادركوى وجود أس سيمطلقاً مرّا بنين ہوسکتا۔ میاں تک کہ خدا بھی ماقے سے ماوری بنیں۔خدا رؤم کائنات ہے اور کا تنات خدا کا جسم - فلاطینوس کے ہاں مادہ عدم محض فلائے فن ادر فلمعتب محض ہی عقل ادر رؤح کی وحدمت اس عدم میں بہنچ کر نکر سے مگرشید ہوجاتی ہی۔چیزوں کا الگ الگ ہدنا اس خلاسے محفن یا مکان معض کی وجہ سے ہی۔ کثرت کا ماخذ مکان ہی۔عقل اور ر وُح عالم محوساً اور عالم مظاہریں إس عدم سے سائق دائبتہ ہوکرمنتشر موجاتے ہیں-انسان كى رؤح كے درد مبيلو بيں اس كا ايك رخ عالم عقل كى طرف بى جو عالم وحدت بى اور دۇمرا رُخ خلاسے محض يا مادْسے كى طوف يج ئىخ ادنے طوت ہی و ہی حیدا سنیت اور حذبات بیدا کرتا ہی اور چیزوں کو الگ الگ محتا ہی کرش کی طرف سے منہ محیرنا مادہ اورظلمت اور عدم کی طرف سے مُنہ بھیرنا ہی جردوک سے عودج کے سے ناگزیر ہی۔ ماذہ بیتیناً مشرمطلق ہے اور رؤح کو اس سے ملوث موسے سے بینا جا ہیے سکن اس کے سے منے بنیں کہ وہ خرمطلق کی متر مقابل کوئ توست ہی ۔ او و کوئ توت بنیں ملکے او قوتی کا نام ای تنزلات میں

يهنى كى قوت بتدر يج كم مع بدتى جاتى ہى، مازە دېاں ہى جہاں بية بہنچ كر سيصفور جاتى ہے۔ادہ ایسمے سے ساتھ کشی اورنا بے معنی بات ہی اس سے جہا در انے صرفرت نہیں ، اس کوعدم مجھ کر اس سے دُے کھیر لیٹ کی صرورت ہی-خيرا در وجدد بم ذات اور بم معنى بين ، جكوى اس عدم سيم مُنِهُ مورَّتا بى وه مفرسے مُنبه موڑ کر نیر کی طرف آتا ہی سسسددام ہٰی و بجدد اور خیرکے عدم كا- اس كما ظهد يت بتى مطلق بربي الزام وارد تبين بوسكتا كرأس نے ستر کو کیوں پیدا کیا ۔ عدم کو کون بیدا کر سکتا ہی ۔ مشراطلافی مواطبیعی خرکے موجود نہ ہونے کا نام ہی۔ جو کھے موج د ہی وہ وجود سے بسرواندون بونے کی حد تک شرری شروه بی عوصوحود نہیں اور عوصوحود شین وه مشر بهی و شیابهٔ سرا با خیر به اور نه سرا یا مشر، ده خیراورشر کا مرکسیه بی اس کیج وه وجود اورعدم كامركسيا بي حس مركسا دنيا خدا مسيرد اندور بي وه وجود رکھتی ہی اور خیر ہی اور میں عد تک اُس کو خیر مُسلاق سے حصہ نہیں ملا وہ مفرای ۔ رؤح کی ترقی بہلوے سرسے گرمز کرے بہلوے خیر کی . طرف آنے سے صاصل ہوتی ہو۔ آوی کا حال بھی دُنیا کی طرح کا ہو۔ ا دی زاده طرف معجونیست از فرستند سرستند و دهیوال مركند ميل اي سفرد بدازي وركند قصد آن مفود برازال ا دغی د و عالموں کی سرحد پر رہا ہی جس طرح که ہر چیز تدریج هیا ك سليليس ووعالمول كى سرحدير بو - اعلى كى طرف الل موسفت ترقی ہوتی ہوادراد نے کی طرف مأمل ہوئے سے تنزل -

جبر و ابنتیار کے مسئلے میں وال طبیقوس کی تعلیم ماقر بینف سے نامیف ادر بعض توحیدی مذاہمی تعلیم سے زیادہ تسلی بنش معلوم موتی ہو۔ ماؤیت

کے مطابن ماقہ اور سرکت کے قوانین اس ہیں سبے مقصد ہیں اور اندھ بین البو کی موارد وه اینی الل اورب مقصد و قرانین کے استمت موتا ہی۔ تمام جیزیں اسی ما دی تقدیمہ سے بنتی اور مگراتی رسی ہیں، تمام صلقا اعلیٰ بور یا آدینے اقرے کی نقلف ٹرکنیوں نسیمیسیدا ہوتی ہیں ۔ امشان کی رؤی اُس کا شعور اور اس کا ارادہ سب مادّی ترکیبوں کی بيرا داربي النان عواينة أب كوصاحب اختيار تحبثا بو توير ابك وصوكا بروفطات مرايا جبراورانان فطرت كالكسائرزي ال ستديو على يى سرزد ہوتا ہى ده اس كے حيم كا أندراورأس كے إبرك اقد كاعمل يارة على موتا ہو۔غود شعور كاكوئي ستقل و عود منہيں تر اراد سيھ كا وجود كها ب سعة منه كالماده بهي اكسس مركت بي اور برمركت الم سركت بي ، الأست ك كاظ ستسسي تسمكي اخلاقي دستداري إتي بهير ر ملتی - اس مے بعکر بعض مداسب کے ایک تا در طلق فدا کے عقید؟ می تغلیم*ے کر*اخلاقی زندگی کواستوار *کرے کی کوسٹیش کی لیکن ر*فشتہ ر فتر مفراشی قدر منها مطلقه ماههای قدر بیشا مطلقه کی خرع جهه کمیر بهوکئی۔ خدا كويتمام عِنْتُول كى علمت قرار : إكيا جس ك نتيج كم طورير بياننا بيثا كرمشرى غانق محى خدايى بح-اكيب طرفت توحيدي مزميب اللهان كوميس رورست ينطيخ الرما بوكسرسته يجوادر شيركي عروشا وبدي كي مسرا سے سیر بہتم سے فررانا کو افریکی شیم ما دیف یں جنس ا خوش نؤدی پیش کرتا ہو لیکن ساتھ ہی سائھ یہ تعلیم بھی دنیا ہو کہ ہرایت ادر كمردابئ سمسا ضراكي عامياس بحكوكي تخص خداكي مرصني كم ينبر مداسيت بنیل پاسکتا اورکوئی شخص خداکی مرضی کے بغیر کم راہ بنیس ہوسکتا خدا ہی

نے بعضوں کو جنت کے بیے بنایا ہی اور بعضوں کو جہم کے بیے۔خدائی تقدیم اللہ ہوئی اس کو ملیٹ بنیں سکتا۔ جوجی کے مقدد میں ہی دہ ازل سے وح محفوظ برلکھا ہوا ہی جب عقل اِس متضا دقیلم سے علو کر کھاتی ہی تو بیت تقاضا کیا جاتا ہی کہ بیاں عقل سے کام د لو، بس ایمان سے آؤ کہ یہ دونوں بابیں ڈرست ہیں۔ خیرو مشر جبرد اختیاد اور جزا و سزا کے عقدہ لائیل نے ذریب اور عقل کے ابین ایک بنگ بیا کر رکھی ہی جس سے اخلاق کی تبذیا دیں متزلزل ہوجاتی ہیں۔

فلاطینوس کی تعلیمیں اس تمتی کوشلجانے کی کوسشش کی گئی ہو اس میں تیلیم نہیں کیا گیا کہ خدا کے قادر مطلق مونے سے بیمعنی ہیں کہ کوئ مثّا عكم اللي كلے بغير بنيں ہل سكتا۔ وہ كہتا ہم كه حذا كى برا وراست كائنات بر اس متم کی فراں روائ بنیں ہو۔ ذات یں سے تنزلات کے اندر اولین تنترل مقل ہر حو ذات سے قریب شرین امداس کا آئینہ ہی لیکن عقل بھی جزئیات برمادی نہیں ، جزئیات آ مے مزید تنزلات سے بعد سیرا ہوتی ہیں عقل کل کے بعد نفس کل ہو جو ماد سے کی خلل اندازی سے اجام بناتا ہم اور عالَم كثرت أس مصطهور ميں آتا ہم ، اسى عالَم كثرت ين الغرادي ارواح مجي بس جن کے اندر اختيار بيدا موجاتا ہي- اختيار خدا کی عطائی ہوئی چیز ہنیں بلکہ تنزل کا نبتمہ ہے۔خود خداکے اندریز اختیار ہج اور مذجرً ويدولان تفتورات إلمكات تنزل اوركم زوري سے بيدا ہوتے ہیں ۔ رؤیے انسانی کا ایک کُرخ نفس کُل اورعفل کُل کی طرف ہی اور دوسرا رُخ ما دّے کی طرف راس میے اُس کا میلان دونوں طرف ہوسکتا ہی۔ دولاں طرف میلان کے إمکان کو اختیا رکھتے ہیں -اختیار

کوئ قابل فخز ملکه نہیں ہی۔ رؤح کا صاحب اختیا رسونا اس کی ماہیت کی دُورُخی سے لازم آتا ہی۔ رؤح اگر اعلیٰ منزل کی طرف حانا حاہے تو خدا اس میں معاون یا مزاحم منیں ہوتا ادر اگرینیے کی طرف گرنا جاہے تو بھی اس کو اختیار ہو اس میں ذات مطلقہ کو کوئی دخل بنیں سبتی کی ساخت ہی مہی ہو کہ اس میں تدریج موجو د ہو یفعلیّت اور انفعال کی بیر صؤرت ہوکہ ہرجیزا سے سے نیچے کے درجے برعل کرتی ہی لیکن اینے سے اؤ مریحے درجے سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کو فعلیت کی ضرور بہیں ملکہ تزکیے کی خرورت ہی جس سے وہ ظرفِ قابل بن جائے۔اپنے کو ا دنیٰ سے خالی کر دے تو اعلیٰ کا نزول اس میں غود بخود ہوجائے گا۔ ے من از ہرسہ عالم حداگشتہ ام ہی گشتہ از خود حدا گشتہ ام صاحب اختیار مهونارؤح کی اصلیتت ہی۔ خدا کی ماہیت میں یہ داخل نہیں ہوسکتا کیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ خدا مجبور ہی۔ دہ جبرا ور اختیار رونوں سے بالاتر ہی ان میں سے حس تصور کا اس براطلاق کیاجائے گا دہ انسان کو مغالطات کے عیر میں تھینسا دے گا۔ خداکو انسان کی طرح صاحب اراده ادرصاحب شعؤر اورعالم وعابل جزئيات قرارويني سے جبر واختیار کا عقد ہ لا یکل پیدا ہوتا ہا ۔ اگر خداکو ان صفات سے بالانر قرار وبإجائ اوران صفات كوفقط مظاهريس اورانساني رؤح کی صفات میں د اخل سمجا جائے آد کوئ شکل بیش نہیں آئی ۔ اخلاقی زندگی کے لیے اختیار لاز می ہی ، اختیار کونشلیم کرنے سے بینرحارہ نہیں ' جِنْتُض اسینے آپ کو جبری کہتا ہی اور پھرنیکی اور لبدی اور جزا و نسز اکا بھی ذکر کرتا ہج وہ ایک متناقض مانت کر را ہے۔اس سے ندانسان کی ماہیت برکوی

روشنی پڑتی ہی اور مذخراکی ماہیت ہے۔ بلکہ خود اختیار دکھنے والا اور باقی سب کو بجبور بنانے والا خدانیکی کے معالمے میں انسان سے بھی ادناہوجاتا ہی جیب سرے تصوّر سے ما ایک سی بیدا ہوتی ہی اور تزکیہ و ترقی کاعمل بھی مد کو دموجاتا ہی ۔ اقدارِ انسانی میں سے سب سے اساسی قدر شکی ہے۔ فلاطینو نے اپنی تعلیم سے نیکی کی صرورت کو بھی تابت کیا اور اس کے امکان کے بیے بھی ایک بخبتہ اساس قائم کر دی ۔

زندگی کی دؤسری بڑی تارحش ہو۔ بونا نیوں کی قوم بڑی صتاع، هُن برِست اورهُن آ فریر متی لیکن عجبیب بات بوکه وه کوئی انجم نظر مُیوشن تائم نرکسکے سِقراط افلاطوٰن اورارسطونے کمبنی جمال کوعفلی مُلّبات کے ما توت كرديا اوركبمي نضيلت يا نيكي سے نقطه منظرسے اس كو ديكھا -إن حكما نے حسُن کو یا افا دیت کے زا وئیزنگاہ سے یا اُس کو فطرت کی نقالی قرار دیا۔ افلاطون نے شاعری کوحقارت کی نظرسے دیکھا ادرمصتوروں اورثب تراثی کی نسبت کہاکہ وہ مظاہر وا جسام کے نقال ہیں۔منطاہر خود حقیقت کی مسخ شده صورتیں ہیں اور مصوّر اس سخ سنده مقیقت کو اور زیاوہ مسخ كردتيا بيء اشيا خودسايه بي اوران كي نقل سايي كاسايه بي حوبالكل بے ایر ہے ۔ سیکن فلاطینوس نے شام کائنات کو ایک رؤمانی جلوہ شادیا۔ عالم فطرت میں جو نظم اورحسن نظراتا ہی وہ عالم رؤح کے انعکاس کی بالت ہے۔ رؤے جب مسؤسات یں طوہ گر ہوتی ہو توحیین معلوم ہوتی ہے۔جب حدَّثك كه ما ذه ر دُوح كا آئينه هوسكتًا هم اس حدثك وهجميل مهوجاً تا بي- فلاطينو كى تعلىم سب سے ميلى تعليم ہوجس بين جماليات كوالليات ميں واخل كمياكيا ہے۔ افلاطون کی تعلیم میں کہیں کہیں اس کے اشارے پائے جائے محقے

کیکن فلاطینوس نے ان میں بڑی وضاحت پریاکر دی۔ اس تعلیم کے مطابق ذوقِ جمال کی ایک مشقل قیمت قائم ہوجاتی ہی اور حسُن بیستی و محسن آذبیٰ تزکیئہ رؤح اور عوفان میں داخل ہوجاتی ہیں۔

## سينطأ كطائن

## ( سیمی میسوی )

مغربی فلسفہ اور مغربی نظریات حیات کا ماخذ ایک طرف یونانی
حکمت اور دوائی تہذیب و متدن ہوا در دوسری طرف عیبائیت عیبات
سے مُراو صرف سے علیہ السّلام کی اسلی تعلیم نہیں ہو بلکہ اس کی وہ صورتی جو یہ تعلیم مرور آیام کے ساخۃ اختیار کرتی گئی۔ ابنیل مقدس کے لکھنے والوں نے مسیح کے بہت بعد جب اس کوفلم بند کیا تو اپنے مخصوص انداز وں میں اس کوبین کیا۔ ابنیل مقدس کے جا دمصنفوں کے بیانات میں بہت کچھا ختلاف بایا جا تا ہو ان میں سے کسی کا انداز ساوہ ہوا در مسی کا فلسفیانہ ، جس میں اس زمانے کے خلسف کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہیں۔ عیبائی نظریات کی صورت بزیری سب سے پہلے اور تاریخی حیثیت سے بہلے اور تاریخی حیثیت سے بہای نظریات کی صورت بزیری سب سے پہلے اور تاریخی حیثیت سے بہلے دور تاریخی حیثیت سے بہلے دور تاریخی حیثیت سے بہایت مورثہ انداز میں پولوس کے باصوں سے بہلے مورث انداز میں پولوس کے باصوں سے بہلے مورث میں جو جی ساس تدرعیسائیت بہت ہوگی کے دورش نے حیز عیسات کہلاتی رہی وہ اس قدرعیسائیت بہت ہوگی کہ بیا دوسیت ہی۔ پولوس نے حضرت عیسی عرک حوادیوں میں سے بہیں ہو اورش نے حضرت میسی عرک کے دورش نے حوادیوں میں سے بہیں ہو اورش نے حضرت میسی عرک کے دورش نے حضرت میسی عرب کے دورش نے حضرت میسی عرب کے دورش میں سے بہیں ہو اورش نے حضرت میسی عرب کے دورش میسی کے دورش نے حضرت میسی عرب کے دورش میں سے بہیں ہو اورش نے حضرت

م بر م استان داشش

عیسائے سے براہ راست کچھ نہیں شنا، دؤسردں سے سنی ہوئی تعلیم کو جو کھیسمجھا اس کو مرون کر دیا۔

عیسوی تاریخ میں او بوس کے بعدسب سے زیادہ مورز اور اہم شخصیت سنیط اگشائن کی ہی۔عیسوی فلسفہ اورعیسوی دینیات میں اس كو دېي مقام حاصل ېو حواسلامي تعليم دين ميں ايام غزالي كا ہو، اگر حير لان دولوں کی زندگیاں ہرہت کھے مختلف ہیں ۔ اُکٹٹا مُن لاطبینی کلیسا سے عار آباے اساطین میں سے ہم اور ان عاروں میں سے اس کا مرشبہ سب سے بلند ہے۔ وہ نومیڈیا میں شہرطاگاسٹ میں سیا ہواجس کو اب سوق احراس کہتے ہیں - اس کا سن ولا دست ۱۲ راؤمبر سم ۱۳ ہرہ اس کا باب بطرامیوس اس کی ولادت کے زمانے میں عیسائی ہیں تھا لیکن اس کی ہاں مونریکا بڑی متقی اور را سنخُ الاعتقاد عیسائی تھی۔ اس کی دیں داری مبیشہ سے عیسا میوں میں عور اوں کے بیے ایک اسورہ حسنہ شار ہونی ہو۔ یہ ولتہ بڑی مضطرب رستی تھی کہ اس کا شوہر بھی ہے دین ہو اوراس کاعزیز ببیا بھی اور وہ دِن رات برامے ختوع وخضوع سے اُن کے بیے دُعائیں کرتی رستی تھی کہ خدا ان کو راہ راست مرلائے دہ اپنے بیٹے کوحفرت عبیل سے محبت کرنے اور ان پر ایمان لانے کی ملقبین کرنی رہتی لیکن اس بریکھیے زیا دہ انٹر نہیں ہوتا تھا۔ایایس هرشب ر جب وہ بہرت بمیار سواتو اس برراضی موکیاکائ اومنسمہ دیاجائے لیکن ہمیاری سے افاقے کے بعد بھرائس کی نیت بدل گئی۔اس کا باب ایک شوقین مزاج امیر محا اور مذهبی واخلاتی زندگی کی طرف ماکل منیس مخا اس نے بیٹے کو نن خطابت کی تعلیم دلوائ اور اُس پر زر کثیر خرج کیا۔ یونان

یں اور روما میں وکا نست اور سیاسی لیڈری کے ملیے سب سے زیادہ ہم فن تقریر کا فن مخفا ۔ قوم سے اندر اعلیٰ مواشب انتھامقرّر سو لے سے بی عال موسكت مق جيسة أج كل كى عمودى يا نيم عمودى عكومتون من مى احقا مقرر موناکام یا بی کا راستہ ہی۔اچھے خطبب مبونے سے بیے کسی قدر عالم اورا دبیب ہونے کی بھی صرورت تھتی ۔اس سلسلے میں جو کھیرآ یا اگٹا کن نے بڑی محنت سے عاصل کیا ہا گھٹائن تعلیم کی مؤمن سے کار پھیج بھی گیا اور ایک مرست کک و ہاں رہا۔اُس نے لاطیلی شعرا کا بڑے ذوق ومنوق سے مطالعہ کیا جس کے اثرات اُس کی تصافیف میں موجد ہیں ۔ یونانی زبان سے اس کی واقفیات بہت زیادہ ندمحی امعلوم نہیں کہ عبسوی صمالفٹ کو يوناني زبان ميں بڑھ سكتا تھا يا ہنيں علم دوستى كے ساتھ اسس كى ہوس برستی بھی ماری متی عنفوان شباب ہی میں ایک لواکی سے اس في الما الك الله بداكرليا عقاداس سه اس كا الك بينا بخاص كا نام أس نيخ م ADEODATUS ، ليني خدا داد ركها-اينے سوائح یں اس نے اس دور کو اپنی زندگی کا زمانهٔ ظلمت وجہل قرار ویا ہج اور فامكه خوں حيكاں سے اپني كمزور يوں اور اپنے كنا موں كو قلم سندكميا ہو-لیکن اُس کی عبیش سیسندی صداقت کی لائن کو مانغ ہنیں بھی ۔اسٹس سکے كردومين وعلوم اور مرابهب محقائن كابرابرمطالعه كرتا رستارا وران كو جانچتا رہتا تھا یہ ہے سے پہلے وہ انی کے مزمہب سے متا نز ہوا اوروصے تک اس کو بیتین را که صداقت اسی مزمهب میں بحدید مذمهب زرشتی اور عيسدى عناصركا أمكيب مركتب مقامة دا اورستيطان كىكش كمث كوعيسا يُون کے ایک فرقے نے جانبے کپ کو موفا '(GNOS TICS) کہتے تھے۔

الينة نظام الحكار وتخيلات مين ايك خاص صؤرت مين ميش كيالتما - زرتشت کے مذہب میں بھی میزداں اور اہرمن کی میکار ازلی ایک بنیا دی نظرنہ محا مانی نے ان دونوں تعلیموں کو الماکر ایک مرب بٹا دیا تھا جس کا انسس ز انے میں بہت حربیا تھا۔ اکسٹائن اپنی زندگی میں خیروںٹری شدیکیٹ کش محسوس كرتا يما اس يدستر كو مهى ايك بنيادى مقيقت سمجيف برمجبور مما. اس كيساتهيى ساتياس كويديقين تحاكه نورظلمت يرغالب اسكتا بي- نيكن عفنت ضبط نفس اور تزكئة فلب سئ وشواد كزار خارزاريس سے كررنا اس كوممال معلوم سوتا كقاء دفية رفية مانيت كي كرفت اس يرسي طوهيلي موتی گئی اور اس نے محسوس کرنا مشروع کیا کہ یہ اصل مسکا کاحل بنیں ہے۔ اس دور مین اس کوریاضیات ، مبیت اور دیگرعلوم طبیعید مین مجی انهاک تھا جن کا یہ انٹر ہُوا کہ وہ مانیت کے نظریات کو تو ہمانت سمجھنے لگا اور محسؤس کرنے لگاکہ انسان کے نفس کے اندریجی خیرو مشرکی اس قسم کی شخیت ہنیں ہوجو مانیت میں مائی جاتی ہی ۔ قریباً نو برس اس طرح گزار بنے کمے بعد وه صرف و تخو كا معلم موكيا - وه بهت كام ياب معلم مما اورطلباكي شخصيت بر بھی اُس کا اثر براتا تھا۔ وہ کار تھنج کے ہوس برستوں کی صحبت سے گریز کرکے موا چلاآ یا لیکن بیاں بھی وہ طمئن مذہوا کیوں کہ بیاں بھی اس کے احباب نیا وہ تر مانی فرمرب کے عقے جس سے وہ بیزار موسیکا مقا۔ اس کے بعد ده لوگوں کی دعوت بر میلان چلاگرا جبا ب خطابت شیخ معتم کی ضرورت عقی -یجیجوے حقیقت اور سیکارنفس وہاں بھی جاری رہی ۔ بہاں اُس نے ما نیت کو اوری طرح ترک کرویا اور افلاطون کے بیرووں کی مبدید اکا و می سے زیر ایز آیا۔اس وقت براکا ومی تشکیک میں مبتلا تھی لیکن

سيت استاس

تفكيكب محف كس كومطمئن كرسكتي بى ده عبلداس نتيج يريينج كياكر عكمت صداقت بہاں بھی نہیں ، کو-اس کے بعد وہ لوفلا طونیت کی طرت رجوع ہوا ، فلاطینی كالكمل فلسفه ومذمهب اس محساسن عقاء سيخطيم الثان فلسفيا مذمهب أس كومبرت ول كش معلوم بهؤا ماشيت كي توبية المصمقابط مين بيان صلانيت تقى-بيال عين حيات ين دوئى نهين متى اور ادبيت سے مقابيع مين تصوّرات كا عالم عقلی وابدی تقا۔ اس تعلیم سے اس کے اندریعقبیدہ بیدا ہوا کہ مادی عالم کے مطالعہ اور الدى منطابرك استقراب صداقت ماصل نهيل المسكني، اس كولين الوكرياك مندا ایس غیرمری او زغیر تغیر حقیقت ای اسی زانے یں اس کوسلان کے بشب امبروز سم وعنط سُنف كا مو قع بلا - سِتَخص علوم وفنون كا ابر مِقارته ذبيب وتمدّن سع بمكايد ہنیں تھالیکن ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ دریجے کا عیسائے می نشا اس کے وعظ براے حطیبانہ ادر مُوثِر ہوتے محقے۔ اُکسٹائن کے دِل میں خواہش پیدا موی کداس سے ملاقات كريس اور براه راست مسائل مي گفتگو كرست دليكن بير موقع اس كورساني سے مذہل سکتا مختا ۔ امبرد ذکے ہاں لوگ بے مکلف اجا سکتے تھے لیکن وه اسینے مطالعے اور اسینے فرائف میں ایسامنہمک رہنا تھا کہ کسی کے ساتھ بحث مباحثے کی اس کو فرصت منطق آگشائن اس کے ہاں کئی یار گیا لیکن بات کیے بغیر دائیں ہونا پڑا۔اس کے دعظ اکسٹائن کے دل میں گھر کرتے گئے اسی زمانے میں وہ پولوس کے خطوط بھی بڑھ رہا تھا جو اس کے ضمیریں حکہ حاصل کر رہے تھے۔ یہ تنا م تعلیم برس کٹنی کی تعلیم تھی اور میں موس رہتی میں باہر مبتلا تھا۔ بیکارزار نفس اس کے لیے روز بروز جان کاه بونی گئی۔اب اس کی باقاعدہ ایک عبد نسبت ہوگئی اور اُس سنے اپنی عیرمنکو محبؤب کو حیور طویا ۔ ایکن ابھی اس کی منسؤ بر بالغ

ہنیں می اور سے حضرت تہنا رہنے کے عادی ہیں مقے اس میے اس دوران میں کہیں اور ناجائز تعلق بیدا کرلیا ۔اپنے شغور کی گہرائیوں میں وہ آ ماد کا كريز مور با مقاليكن عر مركى عاداوى كى وحبر سے موس كى زىجنروں كو توشف كى برت بنيں عتى - آخُر ايك عيسائ بزرگ سے اس كو زو رستورسے تلقین کی کہ تم رامب بن جاؤ اور اُس سے بیان کیا کہ بیکوی نامکن اِت بنیں ہو، تھارے جیسے دوعہدہ دار تھاری طرح منسؤب ہو چکے تھے لیکن ایک بیک و نیاسے مُنہ بھرکرراہ سب بن سکتے ۔ بیشن کراس کے اندر ایسا ہیجان ہوا کہ دہ گھرا کر گھرسے یا ہز تکل گیا اور انجیرے آیک درخت کے بنیجے بیچ کر معوّط میوف کررونے لگا اور خدا سے التجا كرف لكا اساساليا معلوم بواكركوى كروا بحكه الحظ خداكى كتابالها اور ميرط مر ما كط حداكي كتاب أهما اور مطرصه وه أعطا اور وبإل كمياجهان کتاب بڑی تھی۔ اس نے کتاب کھولی تو سامنے یہ فقرے کتھے جو" خط بنام ابل روما "بيس بين في متحيين شراب خواري، زنا كاري اورحرص وحسد كى كش كمش من كيونبيل سلك كا-مسط مريان لاكواس برعموسا کرے اپنی زندگی کو اُس کے حوالے کردو اور حبانی سہوات کو بورا كرنے كى بحكر حميدالدو" أكسائن لينے سوانح ميں تكھتا ہى كەب فقرہ تير كى طرح ميرے ول من اُتركيا-إس سے اكريطف كى شہمت دبى منه خواس ، ایسامعلوم بهوا که میرا قلب بورسکون و سرور سے لبرزیموکیا ہر اور شبہات کی متام تارکیا ں کا فور ہوگئی ہیں ۔ بیوی بجوں کی محتت اور دُنیا کی تمام آرز دئیس پات قلم دِل سنے کِل گئیں اور میری دہی کیفیت ہوگئی جو میرے متعلق کئی سال قبل میری ماں نے رویا میں دیجھی تھی۔

أيرتام كيفيت أكشائن في ابني أب بيتي اليرتكي اي سيكشاء ك مویم گرما کا دافتہ ہی اور مینی واقعہ اس کے تبدیل مدم بب کے نام سے مشہور ہی - اس کے بعداس سے بیے اپنے عہدے پر رسا اور ملازمت كرنا دُستُوار ہوگیا۔اسی سوج میں تقاكه كس طرح اس سے بیچیا مُحیرًا نے۔ که اُس کی حیاتی میں شاریڈنکلیف محسوس ہونے لگی اور وہ کئی مہینے ٹک كام كاج كے قابل ندر إ - وه ميلان كے قريب ديبات بن ايك مكان مِن مُنتقل مركبا جوايك دوست نے اُس كو رسينے كے ليے ديا سبب سے اُس نے بشب کے پاس بتیمنہ لینے کی درخواست میجی - اِس انقلاب کے یا وجود اُس کے مذہبی خیالات انھی تکسا بہت حدیک غبرستین من اور باطنی انقلاب کے مقابے میں عادات میں ظاہری انقلاب اس قدر منایاں نظر نہیں آتا تھا۔ دؤ مرے سال موسم مہاریں اسے تنینتی برس کی عمرییں سبنیسہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹیا ' حدا دا د ' اور اُسُ کا دوست البيبوس جي کليسا ٻي داخل ہو ۔ ُنے -اس کی ماں مونیکا اس کے پاس اگئی اور بہت نوش ہوی کہ خدانے اُس کی التباؤں کو قبول کیا . ماں کی وفات سے پہلے جو گفتگوئیں اُن کے ابین کئیں اُن کو آگشائن نے بڑی اوبی لطافت سے بیان کیا ہو۔

اس سکے بعد فوراً وہ اسینے وطن والیس نہ جاسکا بلکہ ایک سال تک روا میں روا میں روا اور ما میں سے خلاف مناظرانہ تصانیف کرتا را جب وہ وطن والیس کیا تو اس نے ایک جید ٹی سی فرہبی جماعت بنائ جواسے امام ادر میشیواسمجیتی بھتی اس کی زندگی اس و قت باقا عدہ طور پر راہبانہ نہیں بھی ۔ لیکن اس یک وی سے جو بخر بات اس کو حاصل ہو سے وہ بلاشبہ نہیں بھی ۔ لیکن اس یک وی سے جو بخر بات اس کو حاصل ہو سے وہ بلاشبہ

راسان دری

اس داہبی نظام کی اساس سے جیداس نے بید میں مرتب کیا۔اس شم کے عالم اور مناظر کے تبدیل مرتب کیا۔اس شم کے عالم اور مناظر کے تبدیل مذمب کا بہت چرچا ہوا اور کثرت سے لوگوں نے اس سے درخواست کرنی سٹر ذرع کی کہ وہ خلوست سے کل کر با قاعدہ طور پر کلیسا کے نظام میں داخل ہوکر اُس کی خدمت کرے رہتو ڈے عوصے کے بعد آگھائن کو بیٹنی بناویا گیا۔

" گسٹائن بہت لکھنے والاشخص تھا بکلیسا میں داخل ہونے سقیل ده کئی رسایے لکھ حیکا تھا۔ ایک رسالہ حدید اکا ڈمی کی تشکیک کے خلات تقا۔ ایک رسالہ محیات سعید بر، ایک رسالہ کائنات کے اندرمشرکی الهميت بيه ، ايك رؤماني صداقتون كر تحقق بيه منيسائي مردي سے مفور ا بى عصدىينتروه بقائے رؤح برايك رساله كھ ربايك فلسفياند اور مرہبی مباحث بر مرت سے اس کا قلم جل رہا تھا۔ اِن تمام تصانیف میں نو فلاطونیت کا اندا نه فکر مهبت منایاں ہو۔ اُس زیانے میں مہبت سے لوگ اسی ٹیل ریسسےعبؤر کر کے عیسائیت کی طرف آئے .نیکن اسس میں نشک ہوسکتا ہو کہ عبیدائریت نے بو فلاطونریت برع فتح صاص کی وہ اُس کو منسؤخ ادرمغلوب كرك حاصل كى ياأس كى تعليم ك اسم عناصر كو استفاندا حذب كرك ايني قوت مين اضا فدكر لهائه برناه برطب سفديدهمي اورنهي ہیجان کا زمانہ تھا یعیسوی کملیسا کے اندر یمی عقائد کے اختلات نے کش کش سیدا کردی بھتی اورکلیساکے با ہربھی دومسرے ادبان اور د'وسر<u>سے قلسف</u>اپیٰ بقا کے لیے جدو حید کررسے محقے ۔اس و ورکا کوئ متنازع نیمسئلہ ایسا ہمیں جس میں الر شائن نے زور متورسے حصد ند لیا ہو۔ ان میں سے تعض جھگڑے بے خاص عیسوی کمبیا کے ساتھ وا بستہ ہیں جن سے عام "ارتبخ فکر

کو کوئ لتلق بنیں لیکن لعف تجنیں خرہبی فلسفے کی اساسی تجنیں ہیں جو آج یمی ۔ اسی قدر اہم ہیں جس قدر کہ اس زمانے میں تقیں ۔

ہم اس سے سیلے بیان کر سیکے ہیں کہ حضرت میریج کی تعلیم بری عقاص مُفتروں نے مختلف رنگ جڑھا یا اور بعد کی صداوں میں عیسائیت کیر ہورنگ طالب الكيا اس كوحضرت ميظ كي تعليم بهين محمنا بياسي ملكد سيحبنا حاسبي ككليساك اندرخاص سینیوا کو ں نے اس کو اینے محضوص اندازِ فکر میں ڈھال لیا ہو۔ قربیاً دوہزار مرس سے عیسوی عقائد میں لعبض بائیں ً بنیا دی ستما رہوتی ہیں<sup>۔</sup> جن میں سے ایک زوال آدم اور گنارہ فطری کا سکلہ ہر اور وہ ہیر ہر کہ حضرت اَ دَمَّم کا گناه اس کی فطرت کا مُجز بن گیا اور ده ایسا گناه نہیں تھا کہ خدا اس کومحض تو به کرینے برمعان کرسکے۔اس کے علا وہ حس طرح قدیم مطلقُ العنان حكومتوں میں ایک شخص كا گنّا ہ بتمام خاندان اور فیليكے كاگناہ سٹمار مہدتا تھا اور اس کی یا دانش میں سسیکٹیوں بے گناہ بھی سزا یا سب موت محقے وہ حالت آ دم میں گناہ کی قرار دی گئی ۔اُن کا جنس سے بحالا جانا كانى سزائد تقى ، أن كى اۋلاد مين تا قيامت مربحييج بپيدا ہوتا ہو ده كُنّاهِ حترا نجد کی وحمہ سے گناہ سے ملق ف فطرت کے کر پیدا ہوتا ہی گناہ انوع ادم کو ورنے میں مانا ہے جس سے نیکی کی زنرگی بھی اس کو نجات ہنیں دلواسکتی ۔خالی نیکی کافی نہیں ہر جرب کب کہ حضرت مسبط کے ابن اللہ بن كركفاره موي كوسليم فكيا جائے نب مك جبتم ميں جانا ناگزير بودانك کی نظرت محف اس عقیدے اور الٹار کے نضل کی بدولت پاکیزہ ہو کرنخات عاصل كرسكتي ہي يحضرت مينځ كي تعليم جس صورت بين اب الجنيل مقدّس مين لتى بواگرچياس ميں سے اصلى نعليم اخذ كرنا دُستوار موگيا ہو تا ہم اس

صورت بیں بھی ہبوط آ دھم کی وجسے انسانوں کی فطری اوراساسی گناہ گار كاعقيده اس ميں نہيں ہو اُورنہ حضرت سيٹج كا تمام لؤع انسان كے ليے کفارہ ہونا اورسب کے گناہ اپنی گردن بیدے کر قربان ہونا خابت ہوتا ہی۔سیعقیدہ آگشائ سے میلے بیدا ہو کیا تقالیکن علیہ وی عقائد میں اس ی جره وں کومضبو طاکرنا آگٹ ائن ہی کا کام ہو۔ وہ خودگنا ہمگاری کی زندگی بسركر حيكا تقا اوريه تجربه كرحيكا تقاكه علم وعل اس كوكَّناه سع خيرًا نيمي ناکام رہے ، اور میں سیمی عقیدے اور مدا کے فضل نے اس کو تجات دلوائي گئاه كى گرفت ابس كے فلسب برايسي متدمد مقى كه وه اس نيتج بر يُنيا كەمىلانِ معصيّت انسان كى صلى فطرّت ہو- انسان كى گناه گارى اور بے بی یواس نے عیسوی عقائد کی ایک سربفلک تعمیر کھوای کردی -اس بحث كومباحث بيلاكى كہتے ہيں - بيلا كيوس اس منا طرے ميں اس کا مدمقابل مقاجس کے شاگر دسلسٹیویں اور جیولیا نوس می اس کے سائة شركي سقے مبلاگيوس كى نسبت يقينى طورىيمعائم ننبين بوتاكه وه کہا رکار ہے والا تھا۔ آگسٹائن اس کو مرطا نڈی کہتا ہے، کوئ اس کوائلنڈ كارہنے والا بتا تا ہ كا وركوئ اسكا ط ليناڑ كا - بېرسال اس كا وطن ميبي کہیں تھا۔ اُس کے عالات اور اس کی تعلیم سے معاوم ہوتا ہو کہ وہ نہایت بإكيره سيرت كاشخص مقاع اصلاح جماعت أسح كامول بين لكاربتا محتا-اس کاعقیدہ تھاکہ انسان کے فطری ہیا نات اور اُس کی جبہتیں مری ہیں ېپ ـ وه ايک صاحب شعور اورصاحب اختيار ته يې ېو، د ه نيکي يمې کرناې اور برای بھی دونوں طرح کی استعداد اُس میں موجود ہی، و اُنعلیم و ترمیت اورعمل سے اصلاح پذیر ہو۔ اس کی اصلاح سے مایوس موثا خلقات پر

اور خداکی دیمت پرالزام کگانا ہو۔ وہ سنکہ ع کے قریب روماگیا اور وہاں عوصے نکب رہا، ہمہت سے لوگ اس سے ہم خیال ہوگئے۔اس کے شاگرد سیلسٹیوس نے اس کی تعلیم کومنظم اور مدوّن کیا فویرعقیدہ عام بیسوی عقید سیسٹیوس نے اس کی تعلیم کومنظم اور مدوّن کیا فویرعقیدہ عن اُستاد کے ساتھ شا بی سے بڑی طرح فکرایا۔ یہ شاگر وجب سلامی ہو میں اُستاد کے ساتھ شا بی افریقہ میں سفر کر رہا تھا تو اس عقیدے کی بنا پر اس بر کفر کا فتوی لگایا گیا افرائے میں اُستاد کی سامنے جواب دہی کے بیے حاصر ہون اور اُسے کارتھیج کے اسقف کے سامنے جواب دہی کے بیے حاصر ہون برطا۔اس پر انجاد کا الزام مذکورہ فیل عقائدی وجہ سے لگا:۔

(۱) حضرت اوم کا گناه ایک ذاتی نفزش می جس کا بوکیو سجی اشر بهٔ وا ده اس کی اینی ذات تک محدود در با حضرت و کم کی نظرت میں گناه مذیب کے دچا مبوا تھا اور مذ بعد میں رُجا۔ ایک بات محتی جو آئی گناه مذیب کے دیا مبوا تھا اور مذابعد میں رُجا۔ ایک بات محتی جو آئی گئی ہوگئی۔

(۱) ہرانسان فطرست سیحہ پر بیدا ہوتا ہی کی ماحول کے فلطانزات اور سنحور واختیار کے غلط استعال سے وہ گناہ بھی کرسکتا ہی کئی بیگناہ افران کے فلط استعال سے وہ گناہ بھی کرسکتا ہی کئی بیگناہ افرائی کو جاتا ، قد بر سے اور نیکی کرنے سے اس کا انز زائل ہوجاتا ہی اصلی فطرت سیح بھی ہی۔ ہی جی آئی مصلی فطرت سیح بھی ہی محلق فرات میں مرحاتے ہیں وہ گناہ سے ملوّث (۳) بو نیکے معصلو میں بال کو محض اس لیے عذا اب مذورے کا میں مورت ، خداے عاول و رحیم ان کو محض اس لیے عذا ب مذورے کا کہ وہ آدم کی اولاد ہیں اور اُن کو بہتسمہ نہیں دیا گیا۔ کہ وہ آدم کی اولاد ہیں اور اُن کو بہتسمہ نہیں دیا گیا۔ سے تقریباً دوصدی ببد ظہورا سلام پر عیسائیت اور اسلام

ساگشائن سے تقریباً دوصدی بعد ظہور اسلام پر عیسائیت اور اسلام یں جوعقائد کی جنگ ہوئی اس کی بنا بھی زیادہ تر یہی مئلہ کھا ببلوگوں نے اسلام سے دوعدی ببتیتر کلیسا کی عیسائیت بر وہی اعتراض کیے جو بعد

میں اسلام کی طرف سے اس پر وارد ہونے میسائیت اور نوع انسان ی بشمتی اس الطائن اس مناظر میں کلیساکی مدد اورسیا بست کی قرت سے بیلاگیوس بیفالب آگیا اوراس عقیدے نے ویر طوم زارمس تك عيسوى فلوب بين برطى ظلمت اور مرطا قنوط بيداكيا -كرور ول النا لمپنے جمادرنفس کو ذلیل سمجے کراس کو آزار ٹینچاتے رہے۔ان میں سے سعض الی فطری گناہ کے احساس سے دلوانے بھی سوجاتے تھے۔اگر بلا گیدس کو کام یا بی مصل موجاتی توحضرت مینے کی تعلیم انسان کے لیے براى مبرّت افرزابن جاتى ادر بعديس اسلام كا أنقلاب التناعظيم إنشان انقلاب معلوم نه مهدا ميلا گيوس شكست كها كليا ليكن اس كاكام اس س زمادة فطيم الشان انسان نے بعد مین بدر حبر كمال انجام ديا ، ج عيسائ الله میں اسکے مدہ کویا پیلا گیوس سے ستقد مرد گئے اور ایس کی بجائے امریوت ير ذندگى بسركرين تلك ليكن افسوس بوكرعيسوى ونيا كا بيشتر حضاً لكشائن کا شکار موگیا جدیدهای اخلاقی اور متهذیبی انقلابات نے علیدی دنیاکو برت کھے اس تار کیا عقیدے سے بحال لیا ہولیکن جن لوگوں کی میت برکلیسائی عقائد کا آب بھی قبضہ ہو وہ ابھی تک اسی ظلمت کدہ میس میں رہتے ہیں اور انسان کی اصلاح کی کوششوں کے قائل ہنیں۔ ا گشائن نے اس مباحثے میں بڑی قوتت صرف کی ببلاگیوس کا فناكردسيسشيوس كليساس فارج كردياكيا - أكفائن في اس منافح میں کوئی بیدرہ رسا بے تصنیف کیے جن میں ہی تابت کرنے کی کوشش كى كه ادنيان كناه كاربيدا سوتا بح اورفضل اللي كے بغيراس كى خات بنیں ہوسکتی ،معصوم نہتے جن کو بہتیمہ بنیں ویا گیا وہ دوزخ میں

والع حائين سُكّے۔

جبرادر قدر کے مسئلے میں بھی آگٹائن پوری قوت کے ساتھ جبر کو خاہمت کرتا ہے۔ خدانے بیض کو ہدایت کے سیعے بیدا کیا اور بیض کو گم راہی کے سیعے بیدا کیا اور بدارادہ داخل ہم کے سیعے - ہدایت اور کم راہی میں انسان کا نیک اور بدارادہ داخل ہم لیکن اُس کا ارادہ خدا کی مشیرت سے متعیّن ہم - انسان وہی چاہا ہم بوجوندا نے ازل میں اُس کے سیع جاہا ۔ اس کیا ظاسے اوم کا گنا و اقلیں بھی خدا کی مرضی کے ماتحت ہم جاتا ہم ۔

الكشائن كي تعليم مين بهت سے متضا دعنا صرطنتے ہيں اس سيے كه اس کی نظرمت کے اندرمتنا صمعنا صرموج دیقے جن کے اندر وہ کامل اتحادمبدا ں کرسکا۔اور دُدیسری وحبریہ ہو کہ اُس کے زمانے میں متضا و فلسفے موجود تحقیحن میں ہرا کیساسے وہ کسی نڈنسی مدنک متا نٹر مہوا ۔ کہیں اس کی فوفلاَطق کی رُگ پیژک اُنھٹی ہی ،کہیں مانیت کا انڑیا تی ہی ،کہیں اس سقبل کی کا توکیلی کلیسا کی تعلیم ہو اور کہیں خود حضرت بیٹے کی تعلیم اور ان کی زندگی کا منونہ ہے۔ افلاطون ارسطو رواقیت اور بیجود بیت اہر ایک میں سے أُس نے کچیے مذکحیے لیا اور کھیے نہ کچئے ر ڈ کیا۔ شلاً یہ رواقیت کا اثر ہو كه وه كالنات كو عداكا مظهر سمح سكتا برج س كانظام عقل البي ك الخت ہے-اس لحاظ سے منیا کو بُراکنا علط ہو-بنی اسرائیل کے تصور تکوین کو تبول کریتے ہوسے کر دُنیا خدا نے اپنے ادادے سے بپیراکی دہ نو فلاطو<del>ت</del> کے اس عقبید سے کو رو کر دیتا ہو کہ خدا دنیا کا براہ راست خالق نہیں ہو اورستی مطلق اور فعلوٰ ت کے درمیان بھی واسطے میں جو افرینشِ مطا ہر کے فیقے دار ہیں ۔نیکن اُکٹائن کے نز دیاہہ حذاکل کو مَدْنظر رکھٹا ہے جز یا فرو

کی صلائی اس کی مکرت کے لیے کوئی معیار نہیں بن سکتی ۔ خدانے کا کنات لوالک ممل تصویرینا یا ہی - اگرتصویر کا ایک ایک مکرا الگ الگ کرکے و کیجا عائے تولیض حقے جمیل معلوم ہوں کے اور لعض محبرے بجوحقہ ھٹن کے بیے صرفوری ہی وہ الگ کر کے محض دھیّا دکھائی دیے گا۔ کائنا میں کہیں فتور نہیں ہو جو فتور نظراً اتا ہو وہ نگاہ جُز بیں کا فتور ہو یبر بیرسری س واز کا کنات کی مهرگیرموسیقی میں اکرنغمهٔ از لی کا ایک لاز می حبسندین جاتى بو-الگ الگ چزى كجى مفيد معلوم بوتى بىي اور كھي مُضر، كوك فرد نیک ہوتا ہر کوئی بد، کوئی جنّا سِتا نیم کے سیے بنا ہر اور کوئی جہنّم کا ایکن ہی ، لیکن کا ننات کو اگر خدا کی نظر کل ملے دیکھا جائے تو اُس کے اندر کو گئ بير عبث نهيں ہر-افراد اپنے اپنے نقطہ نظرسے خوب وزستن کی تفریق کرتے ہیں ورمذ عالم سرا ما جمیل ہوگندے سے گندہ جُزکل کے اندر ساکر ا کے بوجاتا ہی کیا عجیب بات ہو کہ جس شخص کے بیے کا کنا شیمقل وعدل وجمال کامظہر ہو اُس کے لیے انسان مردؤد اور خبیث ہوجس کی فطری خیا تست کو تابث کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام قوت بیان اور قوت استدلال صرف كردي - اينے اندرجس مشديد ميلان گناه كا وه تخرب كر حيكا تھا اس کو اُس نے فطرتِ انسانیٰ کی اصلیت سمجھ نیا اور بیرخیال مرکیا کہ اس کی صلی فطرت کی سنخ شدہ صورت تھی ۔

اکٹائن کی تعلیم میں ان مختلف عنا صرکے موجود ہونے کا ایک نتیجہ بہر کر وہ کو ایک نتیجہ بہر کر وہ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے مذاق کے موافق ہل جاتا ہج اسلام کلیسا کی تخریب حس کا بانی لوئقر مقا اگسٹائن سے سہا دا ہے کم اصلاح کا معتقد مقا ، وہ بیکہنا مقا کہ کلیسا کا نظام آگٹائن

کی تغلیم کے مطابات ہوناجا ہیں۔ عیسا مرکت پر آگشائن کے افر کا ازادہ اس سے ہوسکتا ہو کہ اُس کے دولوں متخاصم فرقے آگسٹائن کے ام لیوا ہیں اگرچہ اُن کے ہاں اس کی تغلیم کی تا ویلات الگ الگ ہیں عیسوئ تکلمین ادرعیبوی صوفیا سب اینے آپ کو اس کا خوشہ جیس سمجھنے ہیں۔ عیسائریت کی تاریخ میں کوئ شخص فکر وعل پر افر ڈالنے کے معاسلے میں اس کا مقابلہ ہنیں کرسکتا۔ اس کا ایک شاگرد گر مگوری یا یا ہے دوم بھی ہوگیا جو گر مگوری یا یا ہے دوم بھی ہوگیا جو گر مگوری یا یا ہے دوم بھی ہوگیا جو گر مگوری کا مقابلہ کر مگوری کا علم کے لفنب سے مشہور ہیں۔

یه موال بردا بونا بوکا اس نے دین سے کی خدمت زیادہ کی یا اس کو خواب زیادہ کیا کی سال کے بنیا دی عقا کہ قوارٹ گناہ ، کقارہ اور شعا کی لیک خواب زیادہ کیا کہ کا خواب نیادہ ہوئے بغیر کی کا خمیر نجات نہ دکھنا ، ان سب کو آگشائن نے استوار کرکے کلیسا کی تعمیر و نظیم کو آئل کیا ۔ لیکن اس صورت بزیری میں سیے کی صلی تعلیم بہت کی مسئے بوگئی ۔ میچ کی جہتے کی جہتے اور دوا واری کی تعلیم نے شدید تعقب کا رنگ نعتیار کرلیا آگشائن کے نزدیک بوشی عقائدا ورعل میں کلیتہ کلیسا کے ماسخت زندگی بسرنہ کسے آس کو زندہ دہ بہت کا حق حاصل نہیں ہی ۔ وہ جس طرح مشتیت ایزدی میں جبرکا قائل ہی اسی طرح کلیسا کے جبرکو بھی حق بجا نب سمجھتا ہی ۔ کلیسا کے ایم میں جبرکا قائل ہی اسی طرح کلیسا کے جبرکو بھی حق بجا نب سمجھتا ہی ۔ کلیسا کا یہ جبرصدیوں کا سے بہت ٹرتیت گش نابت بہوا اور اس نے علمی ترقی اور نہذی ہو میں بڑی نیا ہی جبیلی اسی تعقد ب کے سنجرز قوم کا عشرہ و تھیں ۔ اور نہذی ہو جو گونیا دی قوت حاصل کی وہ بہت کی و دین میچ کو اپنی اصلی عوالت سے بڑاکہ کی ۔

مذرب عیسوی کے عقائد کے لیے فلسفیا مذاساس قائم کرنے کے

۲۸۷ واستان وکش

واسطى أكسَّا مَن فِي خِرنظ إن قائم كيه ان مِن سي عبض الدبخ وفلسفي مي خاص اہمیت رکھتے ہیں۔اُس نے کہا کہ انسان کے علم کی بنیا د مربیخا کُن بر قائم ہونی چاہیے ۔سوال یہ ہو کہ یہ برہی مرکز علم کہاں ہو۔انسان ہرچیز برشك كرسكتا بى حواس كا دھوكا ايك كفنى حقيقت بى خارجى عالم كے د جو دیرسمی انسان شک*ب کرسکتا ہی؛ کون کہسکتا ہی کہ* وہ جو کیم وہ جو کیم وہ میکھتا ہج<sup>ا</sup>وہ اس کا خواب مہیں۔ انسان ہر جیز کے وجود سے اِٹھار کرسکتا ہی۔ اِس کیے خارج کےمطالعے ہے کسی بدیمی مرکز پر نہیں پُنچ سکے۔ إن ایک مر الیا ہوجس پر شکک کرنے والے کوئبی شک نہیں ہوسکتا اور وہ یہ بوکہ وہ شک محرا بابي كويافك سح دلسته سع انسان يفين ببنيرًا أي اور وه لقين بر بح كه مرس بهوں '۔ اگرفلسفیا مُرتحقیق میں انسان کا نُقطهُ ا غاز کوئی بریمبی حَفیقت فی چاہیے تو وہ بدیمی حقیقت خود اس کے نفس کا عمل تشکیک ہے۔ وہ شک بر نشک نہیں کرسکتا ۔ اس کے بعد اکٹٹا ئن علی تشکیک کی تحلیل سے الای متم کے بربیایت ماسل کرزا ہی۔ تنکسہ صرف بیتین کے مفاسلے میں سب را ہوسکتا ہی اگر ایتین کوکئ احساس یا معیار انسان کے نفس میں مذہوتو اس م کو بیہ وہم بھی بنیں موسکتا کر اس کے مشاہدات اور بخر اِ سے اصلی ہیں با بنیں -اس سے لازم آتا ہے کہ شکٹ کرنے والے کے نفس میں حقیقت اور ملآ كاكدى معياد مضمر بى-انسان سعادت كاطانب بى ادرسعادت مقيقت كم بغیر ہنیں میںکتی ۔ اس کی طلب سعاد مت کسی شقل حقیقت سے وجود کو لازم اور فابل حصول بنا ديتي بي - اكسسائن في يفين ك مركز كوانسان سے شعور کے اندر اللش کرلیا عمل تک نے شعور کی مقبقت کولیتنی بنادیا اگر شک کرنے والا یہ کہے کہ ممکن ہو کہ میں اس یارے میں ہمی علطی کرا ا

ہوں تو بھی اُس سے تو گریز بنیں کفلطی کرنے کے لیے پیرتو میرا ہونا لازمی ایس یقینی ہی ۔ شک کو غلط سمجھنا بھی میرے نفس کی سہی کا قطعی شوت ہے ۔ اسس اساسى يقين كى خليل سيستعور ك مختلف ميلوو كى حقيقت بمي وأضح ہوجاتی ہے۔ شک کرنے والاصرف یہی بقین نہیں کرنا کہ میں ہوں ملکہ میں ایک جانے والی یا در کھنے والی اور ارادہ کرنے والی مہتی ہوں - پہلے اورا کا اس کے نفس میں موجود ہیں جن کے ساتھ مقابلہ کرکے اس کوشک میدا مور با می وه خواب اور سیداری اور دیم کی کیفیتوں کا موازیز کرر با ہی اورمقا بلمرکے شکے کرد ہا ہوکہ ان سب کی ایک ہی سی حالت ہو یا اُن میں کھیے فرق ہی ۔ حان<u>ف</u>ظے کے علاوہ اس شک سے اندر تعقّل کاعمل بھی ہی -معلوم ہواکہ میں ایک سوینے والی ستی ہوں - اس کے علاوہ شکب کے عمل سے بیمبی تابت ہوتا ہو کہ میں حقیقت کی طلب اور اس کی دریا کا ادادہ رکھتا ہوں لہذا شک کے ساتھ یہ بات بھی بدیری ہوئ کریس حب اراده منی مهوں بسوچینا ، حاننا ، فیصله کرنا ، اراده کرنا سب اسی شک کی تخلیل سے حاصل مہو جائے ہیں -اس سے اگشائن کی بالغ نظری کانٹوت ملتا ہی ۔نفسیاتِ قدیم نے انسانی نفس کے اندر کئی ستیے اور الگ الگ مكات قراد دسے ركھے تھے اور شیال تھاكہ برشعیے اور بر مكات نفسس ك اندر الك الك كوسياو بربيلو السئ جات بين وقرت ارادى قرت یا دسے الگ ہر اور قوتِ تعقل قوتتِ ادا دی سے الگ ۔ حدبدنفسیات نے انشا بی نفس کی اس سنعبه واری تقییم کوغلط قرار دیا -اور بیژنا بت کیا که هر نفنسى كيفيت ايك ناقا بإتقيم عمل مؤنا بح نقط بغرض مطالعه انسان أسس کے الگ الگ مہلووں پرغور کرسکتا ہی۔حقیقت میں یہ ہبلوالگ الگ

نیں ہوتے علِ شک کی تحلیل میں اکسٹائن نے حدید نفیات کا نقطہ نظر
اختیار کیا ہو جس سے بحیثیت مقتر اس کی ظلمت کا پنا جاتا ہو۔اس کی اس
تحقیق کا لتِ لباب یہ بحکہ انسان کا نفس ایک نا قابلِ نقیم کل ہو اور لیتنی
علم کا مرکز اس کا اپنا شعور ذات ہو۔اس نے نفسیات کے علاوہ نظر یُعلم
میں بی بی اپنے اپنے کا اپنا شعور ذات سے وہ مطلق تصورات کو
میں بی بی ایم کا اپنا تعور نوات کی حقیقت پر شک کر نے کے بیمنی ہیں
کہ انسان کا نفس ماور اے مظاہر حقیقت پر شک کر نے کے بیمنی ہیں
صدا تا کاکوئی ماورائی معیاد اس کے پاس نہ ہوتا تو وہ کسی چیز کو غیر حقیقی
کہ ایسے میں میں تا غیر حقیقی کے لیے حقیق میں کا تصور مقدم ہی ۔ جو کوئی شک
کرتا ہی وہ حقیقت ہی کی بنا پر شک کرتا ہی۔

ہنیں ہوسکتے۔

يبلے تصورات كليدكى سبت أكسائن كاعقيدہ افلاطؤن كے انداز كا تصا كيكن وه افلاطون سے اس بارے پيرمتفق نہيں بھاكہ رؤ ج جبم میں انے سے قبل بھی موجود متی اور حقائق کلید کا علم رکھتی تھی اوراب جممیں آنے کے بعد محسوسات اور جزئیات کے گلی میلووں کا مشاہد كركنے سے اس كوُكليات ما و آجائے ہیں ۔ آگٹائن نے اس عقیدے کی تعلیم دی که د ؤرج جیم کے ساتھ ہی بیدا کی جاتی ہو لیکن اس میں شائق کتبیہ کے اوراک کی استعداد و دسیت کی گئی ہی۔ نشک مویا یقین، نصابق ہو یا تردید، ہرصورست میں معیار واحوُل محسوُسا منت سے بالاتر ہوتے ہیں جسٹوسات کو ان بیانوں سے نایا جانا ہی۔اینے عیسوی عقائد کی بنا یہاس نے افلاطون سے کسی قدر ہٹینے کی کومشیش کی ہم لیکن نظر پرعکم کے نقطۂ نظر سے تصورات گلید کی ابت دونوں کے عقائد ایک بنی سے ہیں۔ یہ معیارات انفرادی شعور اوراس کے احساسات سے بالاتر ہوتے ہیں ' یہ اعوٰل تمام عقل رکھنے والی ہستیوں کے لیے شکرک بین کسی فرو کے لیے اورسی حالت بیں اُن کی قدر و نیمت بیں تبدیلی واقع بنیں ہوتی ،گویاغود فرد کے شعورکے اندر اس کی انفرادیت سے اوری حقائق موجود ہیں ۔لیکن اگریہ فرد سے ما وری ہیں تو حذا سے ما وری تونہیں ہو سکتے لہذا یکلیات خدا کے تصوّرات ہی جو ننام منطا ہر کے بیے کابل اورغبر متغیر تمونے اور سائنچے ہیں۔خداکی ذات کے انڈر ان میں کامل وقت يائ جائى يو فرا ال تقورات كى وحدستِ مطلقه يو وهبتى برتري ، خبر برتري اورشن كالل بي - برصيع عقلي علم اصل مين خداكا علم مي كومس

جمانی زندگی میں انسان کوخدا کاکارل علم نہیں موسکتا۔ خدا کی صفات کاہم صرف مبلی طور برتصوّر کرسکتے ہیں ہی کہ دہ کسی سٹی کی طرح کا نہیں ' اس میں <sup>ا</sup> اوئ نقص نبین ، ده نهان ادر مكان سے بالاتر بو ، اس كى محبت بمارى مجت کی طرح بنیں ، اس کا رحم ہمادے رحم کی طرح بنیں ، اس کا عدل ہمارے عدل کی طرح مہیں ۔خداکی ذات کے اندر اُن صفات کا کمال اور ان کی کامِل وحدت ہمارسے إوراك كى كرفت سے بالائر ہى-مسس كى بے زمان ومکان سے جسم بے حرکت ستی ، ہمارے ادراک کے سامخوں میں بنیں اسکتی ۔ اعواض کی مقابلے میں اس کو جو ہرمطلق یا اصافی عِلَتوں کے مقابلے میں اس کو عالت مطلقہ کہنا بھی محض مجانے گفتگو ہو۔ خلاکی شبت يه تمام تصوّرات لو افلاطؤنی تصوّرات ہیں۔ پہاں تک فلاطینوس کی تعلیم اور آگسٹائن کے عقیدے میں کھیے فرق نہیں ۔ سیکن آگسٹائن صرف فلسفی بنیں بلکہ عیسائی بھی ہو ۔ اسرائیلی انبیا کے تصوّرِ خدا میں شخصی صفامت بھی اس کی ذات میں داخل ہیں۔ فلاطینوس کے ہاں خدا کی ذات مطلقہ مین خصیت كاكوئي شائر بنيس شخصيت كأبدرج كمال مجي غدايرا طلاق بنيس موسكتا كيول كه شخصیت کی ماہریت میں اضافیت داخل ہی، لیکن مزمہب کے اندر خداکا ی تصور برک ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں تو دہ سُنتا ہی انکی سے خوش اور مِرانی سے نارا صَن ہوتا ہی، انعام دیتا ہی ، بدلہ لینا ہی، وغیرہ وغسب رہ-"کُسّائن کا نقطهٔ آغازنفن کی ام بیت اور شخصیت بی اس بیسے خدا کو بھی وہ اسی بر فیاس کرتا ہی - اگر خداکی صفات بیں سے شخصیت کے تصوران کال وبيه جائي تو باتي جو وجودِ مُطلق ده جائے گا وه نديبي جذبات سے واكبيته نهيين بوسكتا-اسقاط اضا فامنه سيء وتوحيد بيدا بهوتي بحوفكسفي

کے لیے دِل کش ہوتہ ہوا خدا کے ساتھ کاروبار رکھنے والے نفس کے یے فابل فہم منیں ہوسکتی۔ مذہب کہنا ہو کہ خدا سجر مدکِقی سے خلاے محسٰ ره حامًا ہمی،اس کی صفات کا کھیر نہ کھی علم تو انسان کو مونا جا ہیں۔اگر اعلیٰ تعبیم یری کدانشان خداکی صفاحت آیٹے اندر میدا کرنے کی کوسٹش کرے توان سے متعلق کسی تھم کی آگاہی ہونی جا ہیں۔خارج کے مطلعے سے خداکی پیچان دشواری 'فقط ایکیب ہی راستدرہ جاتا ہ کہ اینے نفس کی بہجان سے خداکی بہجان حاصل کی جائے الیکن ہما رسے نفس اور خدا سے ننس میں بے انتہا فرق ہو لہذا بیر پیچا ت تثیلی اور شبیهی موسستی ہو-دُستُواری مه بوکد اِس طرزِع فان میں انسانی تشبیه غالب آحاتی بو اور انسان ذات مطلقہ کی بابت برطب مغالطے میں برخیاتا ہی۔ ان خطرات کے با وجود آگسٹائن ہی راستہ اختیار کرتا ہے۔نفس کے آنداز میر عور کرنے سے معلوم موتا می که نفس تمام شعوری کیفیات کی و صدیت متقله می وه مکمرادر تسدیق کے عمل سے اُن عناصر کو بلاتا یا الگ الگ کرتا ہی اور اُس کے اندہ جو تونت ارادي ېو ده خيرېرېزى ياسعا دىت كالمد كى حدىول كى طلب ، كو-نفس کے اندر حافظہ ہو عقل ہواور ادادہ ہو سکن یونفس کے الگالگ شعے نہیں ہیں۔ برنفسی کیفیت کے ستہن سیلم سوتے ہیں ، ان کونفس کے حصّے باطبقے مجمنا نفس کی وحدت کو فناکر دینا ہی ۔ اکسٹائن نفس کی اس تحلیل سے اپنے عیسوی عقائد کے بیے بھی راستہ نباتا ہی -جس طرح ان انی نفس سے نین سائیس اسی طرح الومبیت سے بھی تین سیاؤمیں يرشيف كى فلسفيانداساس كو-تمام حقيقت وجود علم ادر اداد سى ير مشمل ہی۔ وجودے قدرت کالمد، علمت عکمت کالمداورارادے سے

۲۹۳ داشان دانش

خیرکا مل کا خہور موتا ہی۔ کا کنات کی نتمام مکوین اور ظیم اسمی تین مہلووں کے ساتھ والے ساتھ والے ساتھ والے ساتھ والے ساتھ والے اندر وحدت فی التنکیث کے عرفان ساسل الوسمیت اور کا کنات کے اندر وحدت فی التنکیث کا عرفان حاصل بوتا ہی ۔
بوتا ہی ۔

ہم او مرکھ عکے ہیں کہ فلسفیوں کے لیے شراصاحب ارا دہ ستی . بنیس اور ارا ده نفس کی ما سرست میں د افل بنیس ، افلاطون ادر فلاطینوں دوبذں کے ہاں ارا دیے کو کو ئی متقل اور مطلق حبثیت حاصل ہنیں۔ افلاطون کے لیے وجودِ مطلق نظامِ عقلی ہوج الان کما کان موجود انک جس بین تغیر نهیں اور جہاں تغیر نہیں وہاں ارادہ بھی نہیں ہوسکتا۔انسانی عقل کے کمال میں بھی جب و عقل کل سے جاملے ارا دہ سوخت ہوجا ما ہی لیکن آگطائن سے ہاں ارادہ نفس کی اصلیّت ہی، ہرنفسی کیفیت کوارا دے ہی کامظہر کم سکتے ہیں ۔نفس کی ما ہیت فعلیت اورطلب ہج۔ ائس کے نز دیک یہ کُہنا ڈرسست بنیں ہو کہ ما ڈی یا غیر ما ڈی حقائق نفس کے آئینے برینعکس ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہر کہ شعور کا تعلق بھی اوا دے سے ب**ی اگر ارا ده نه به و تو شعور بهی نه بهو - انسان کوهس چیز کا جس طرح شعور** ہوتا ہو اس کا تعلق أس كے ارادے سے بوتا ہو۔ اگر محسوسات كى طف سے اراوے کوسٹالیا عائے لو وہ مشور کے لیے بھی ناپید سوحاتے ہیں' ارا دہ ہی محسوسات کی طرف متوحیہ ہوتا اور ان کوعمل کے لیے منظم کرتا ہی۔ نہ صرف خارجی محسؤ سات میں ملکہ با طنی نفشی کیفیات میں بھی مركزى حيثيت أرا دي بي كو حاصل بي حس باطن مين تعبي عنان ارافيد ی کے ماعقوں میں ہوتی ہج ۔ اندر کونی میفیات میں حافظ کی جیز کو حاصر

کرنا ہر اورکس کو حاضر بنیں کرنا اور نفس یا دکردہ چیزوں کوکس طرح توانا یا جواڑنا ہر بعنی ذکر اور فکر دولوں اعمال ہمارے ارادے کے انداز بر موقوف ہیں ۔خارجی اور یاطنی کرنے کے سمستاور اس کے مقصد کو متعین کرنا اور اس کوعقلی اصول کے ماتحت لانا ارادے ہی کے ساتھ دالبت ہیں۔

میان تک ادادے کی نفسات برگبری نظر ڈلسنے کے بعد جہاں الہٰی صدا قت کا پاب کھُلتا ہی وہاں آگشائن اینے عقیدے سے دؤسری طرف ملیٹ حاتا ہی ۔ الہی صداقت کی طرف ارادے سے قدم أنها نا اور حد وجبدسے اس كو حاصل كرسكنا انسان كى طافت سے باہر ہو. فقط اپنے خارجی اور باطنی تجربے مک ازا دے کی کارگزاری سُتم ہی۔ اس سے اسکے جہاں اہلی معرضت ہی وہاں فعلیت کی بجائے انفیال کام دیتا ہے۔کوسٹش کی بجائے توکل اور عجز کی کیفیت نزول نیض اور اور حصول مرفت کے لیے صروری ہی معرفتِ حقیقی ایک تنویراورایک انکشاف ہی۔ وحی اوپر سے دِل میں اُتاریٰ جاتی ہی ، کوئی تخض بزوراس كوهاصل بنين كرسكتا فداك رؤبرؤ النان كى نوتت تخليق اور قوت حسول شل مهوجاتی میں ایہاں برانسان اس مظرون اعلیٰ کا ظرف بن کررہ جاتا ہی اور یہ ظرف تہنا بھی اُس کے اختیار میں مہیں ہے حصول فیض کے لیے کوئ عل توجه کارگر نہیں ہوسکتا۔ بیرخیال کرمونت اور کے درجے سے في نفس الناني من ناذل موتى مح ادريكه ادير والي حقيق عن فاعلى مهو تی بُر اور پینچے دالی منفس "اکُسٹائن نے نو فلاطونریت سے لیا ا لیکن بها بهی می کی محصوص میسوی عقائد نے اس عقید سنہ کی میزرت

ہوتے رہیں گے رگناہ ہرانسان کو ورتے ہیں ماتا برجس کے برمعنی ہیں کہ يدايش ہى سے ادادة خركى صلاحيت اس ميں مسلوب موتى بى-اس كے علاوہ صدائے مشرؤع ہی میں دوقسم کے انسان بنائے ، ایک وہ جن کو ہدا بیت اور سعادت کے لیے بنا یا ، دوسرے وہ جن کو گم راہی اور شقا<del>ت</del> کے بیے بنایا جن کو ہدائیت کے بیے بنا ایکان کے ارادے کو وہ فود ہی ہداست کی طرفت بھیرد نیا ہی اور جن کو گم را ہی اور عذاب کے بیے بنایا ہم اُن کا ارادہ خود بخود غلط کا ری کی طرن بچرٹا ہی۔ اس مسلے میں آگسٹائن اسی حیکر میں آیا جس میں اس کے بعد دیگر مذاہب مبتلا ہوے۔ اسس ف مداكا برتصورة الم كياكه وه قادر مطلق عليم مطلق اور صاحب ارادي تي ہی، جو کھیے ہوا وہ اُس کے ارا وے سے ہوا اور جو کھی موتا ہو وہ اُسس کے ارادے سے ہونا ہو۔ اس کوازل سے معلیم ہو کہ کون شخص کیسا ہی اور وہ سمیا کیا کرے گا۔اس سے صربحاً جبر لازم اُتا ہم اورانشان کی اخلاقی ذیے دا<mark>ری</mark>ا تمام ترسوخت موحاتی ہی، وہ خدا کے الم تقوں میں محض کط تیلی بن کررہ جا آ ہے۔ اس برِ اگر میر بوجھیا جا سئے کہ بھرعذامب دیثواب کیسا ادر مجبوروں براختیا کی تبمرت کیسی و اس کا جواب یہ ماتا ہو کہ خدا سنے سن کونیکی کی توفیق دی اُن کو تُواسب عطا *کریے گ*ا اور میں کو تو فیق نہیں دی ان کوعذا ہے <u>ہے</u> گا۔ ن ا ثواب وعذاب على يرمرتب موت بي ليكن عمل كى توفيق خداك بالتحريس بي خدا كے مدل كے ليے بيكا في بوكدانسان عمل سے الأاب و عذاب كوكسب كرتا بو كبهى أكرا كن بركهتا بوكد فداكا بيب سے يه جانتاكم کون شخص کیا کرے گامحض علم بی بنا بربج اور سیعلم انسان کے عل پر موثر ہنیں ہے۔عمل اس کے با وجود اختیارے سرز د موما ہی۔ نیکن فضل وتہر

بے اصول سے اختیار میں کیا باقی رہ جاتا ہی ۔ اس شم کے اہل دینیات خلا کی قدرت کا ملہ اس کے عدل اور اختیار کو بھی محفوظ رکھنا جا ہتے ہیں اور اُس کے سابھ انشان کی اخلاقی ذیتے داری اوراُس کے اختیار کو بھی ساتھ ہی خداکو تمام اعمال خیرو مشریس عدرت العلل بنا دسیتے ہیں اوراس سے ارادے کواس کی معاصول مرضی کے سیرو کرائیتے ہیں۔ خداکی تعدرت کے مقابلے میں انسان کی بے بسی اور آلو دگی گناه بر اتنا زور ویتے ہیں کہ وہ محض مُردہ بیست زنده روجاتا بي حبعقل ان متناقضات مع حيرس أماتي بهوادر اخلاقي فتقداري خطرے میں پڑھاتی ہو توایان سے مدولینے کی کوسٹش کی حاتی ہو کر رہ یا بی تاتی وفهمسے بالار ہیں متناقض مونے کے إوجودان كودرست مجينا اصل ايان ہو-ليكن أكرايان متناقضات بريقين كرفي كانام بحقومعقوليت كى بنابر مذهب كو بیش کرنے کی سئی لاحاصل ہی کیوں کی جاتی ہو ہے گئے اس نے بیتین کا مرکز خارج سے باطن میں دکھا اورنفسی کیفیات کے سمجھنے میں گہری بھیرت سے کام لیا،اراف اورا خنتیاری اہمیت کواس عمد گی سے واضح کیا کراس سے بیٹیتر کسی لے نہ کیا تھے مائیکن وہ متنا قض تعلیمات سے متابڑ ہونے کی وہیہے اپنی تعمیر عقائد میں مکسانی بیدانہ کرسکا عقلی حقائق کا قرار کرنے ہوے ایمان کے مقاسبلے میں ان کوسوخت کر دیا ،معرفت ریبنج کر ارا دے کوخیر ما د کو ویا خداکے اختیار سے مقابلے میں انسان کے اختیار کونفی کردیا، زوال آدم کی وحبہ سے گناہ کو نوع اُ دم کا ور نتر بنا دیا ، فضلِ الہٰی کوعقل اور عدل سے مُعرّا كرديا ، خدا كو جابر بناويا ، اورانسان كومجبور ينوض كرعقن اور مدّر بب واخلاق میں لطیف ترین بکات دؤسری تعلیمات سے اخذ کرنے یا اپن طبیعت سے پیدا کرنے کے بہ کلیسائی عقائد کی حمایت ہیں سب کی

صؤرت کے بعد دیگرے مے کردی ۔انسان کے اختیار کواس نے ایک دو کرسری طرح بھی ہے بس کیا ۔ایمان اُس کے نزدیک کوئی انفرادی جرنہیں ہو، خداکا انسان سے براہ داسسے تعلق نہیں ہوسکتا ، یقعلق کلیسا یاعیوی منظم جماعت کے واسطے ہی سے ہوسکتا ہی اس سے حقائق حیات کی منظم جماعت کے واسطے ہی سے ہوسکتا ہی اس سے حقائق حیات کی نسبت کسی شخص کوئی نہیں کہ وہ اپنی داے سے کام نے یاخود اپنے بیے کوئی عقائد تا کام کرے اُرے یں اور نیج بھی اور میں فرد پر جبرسے کام نے مکلیسا کے بغیر نجات بی اور نسبی ہوسکتا ہے کیوں کہ یوجرو د انسان کی جارت یں فرد پر جبرسے کام نے مکلیسا کے بغیر نجات بہت کیوں کہ یوجرو د انسان کی عالم کی خاطر کیا جاتا ہی جسے وہ خود نہیں تعجمتے ۔

میں بھی جاگزنا ہو ، اس کے نفس میں خدا کی رؤح بھی ٹھنگی ہوتی ہو اور البیں كا دسوسه على سأكركوكي افلاطون عبسيا تفوري فلسفى ديجه دكوكا السمجيم تواس کے سیے یہ سئلہ سیدا ہوجاتا ہو کہ اگر وجود سرا یا خیر ہی تو سٹر کہا سے آیا توحیدی مذا بهب میں خداسے خانق سمرا یا خیر، دانا و بینیا اور قا درمطلق ہج۔ جوستی سرایا خیر ہی اس نے سٹر کو کیوں سیداکیا اور کیسے بیدا کیا،اگر معلول میں علّت سے زیادہ کھے نہیں ہوتا تومعلول میں جو کھیں شرہی وہ علت ہیں بھی ہوگا لیکن اس سے علّت ناقص ہوجاتی ہی اور خدا میں نقص ہونہیں سکتا۔ اس عقدے کا ہر ذہب اور ہر فلسفے نے الگ الگ مل بیش کیا لیکن عقل کے بیے کوئی حل نستی بنین معلوم ایسا ہوتا ہو کہ یا تو بیسکلہ ہی غلط ہو اور یا اس معنے کو تھست سے نکسی نے عل کیا اور مذکرسکتا ہی-كائنات كے نقانص ا در نطرتِ ا نانی کے شرکا مئلہ الگ الگ ہواور دواوں مسائل کے ص بھی الگ الگ بیش کیے گئے ہیں کا کنا شاور اس کے مظاہر کی نسبت تو یہ کہا جاتا ہو کہ وہ سرایا معقول اور مبل بولیکن انسان کی خود نوضی اور کونه نظری کی وجهست اس کو اس میں نقائف معلوم ہوتے ہیں آگراس کوکل کے اندرسر جُرز کا مقام معلوم مہرجائے تو ہرجز اُس کواپنی اپن جاً، ڈرست نظراً جائے۔تصویر اُور نغنے کو بیٹیت کُلُ د کیمنااور محسوس جاہیے ، کروے کرائے کرکے اُن کی خوبی نظرسے او تھبل رسی ہو۔ باتی ریا انسان کی فطرت کامشر تر اس کی وجد اس کا اختیار ہی، اس کوخدا نے صاحب اختیا رہتی بنایا جوخدا کا احسان ہو نیکن انسان اینے اختیار كوجا بجا غلط استعال كرمًا بح جس مصيمتر اور أس كفينا بج سبيل موت بين اس کی ذممہ داری خدا بر کیسے عائد ہوسکتی ہی۔ سندووں کے اوا گون کے

مسلے میں بھی انسانی شرکواس کے اختیاد کا منتجہ بنایا گیا ہی، ہرجم بیں بہلے جنموں کے اعمال کے نتا بج نعت ولعنت کی صورت میں مترنب ہنتے ہیں۔ کبکن یہ اختیاراس کوکب ملا اور کس نے دیا اس کا جواب نہیں ملتا سولے اس کے کہمیشہ سے یوں ہی جلا اُتاہی اس کا کوئی آغاز بنیں۔ جن مرامب سنے انسان کو صاحب اختیار قرار دیا ان میں بھی سمجھ کے يي كوى آسانى ميدا مرى - مانى اور درتشت كى تنويت سفى كوى تستی بخش حل بیش مذکها به مفرا و رخیر کے در الگ الگ خان بنا دیہے، اس میں خدا کی خوبی تو نیج گئی لیکن اُس کی وحدست اور قدر رست بی خلل ''اگیا یہم او میر بیان کر''ائے ہیں کہ آگئا ئن عرصُہ درا زنگ ما نیت کا فائل ر ما اکس میں عیسوی عقائد کو اختیار کرکے اُس کو ٹرک کر دیا اور بڑے ذور شورست بدنابت كياكه خارجى فطرت الألانى نطرت ادراإلى فطرت شویت کے عقید سے کے مطابق ڈابل فہم نہیں ، رنڈ کی کی اس دورت ہی ندک شنوبیت ۔اس کے اندر مشرے خیر اور خیرسے سشر پہیا ہوتار مبتاہی ا در اکثر او قامت خیرا و رستر محض اضانی ہوستے ہیں ۔

اکٹر مذاہب مذاہ بے سخبات ہیں ، اُن میں زندگی کو قبول کرکے اس کی اصلاح اور کئیل کی کوسٹسٹ براتنا زور نہیں دیا گیا جتنااس برکہ اس میں اس کی اصلاح اور کئیل کی کوسٹسٹ براتنا زور نہیں دیا گیا جتنااس برکہ خبات یا ممکنی کے محدر کے گرد مجرت ہیں جن کے اندر مفر وضر مقدم یہ بہر کہ زندگی ایک طوق تعذیب کے جو کر دیا ہے جس کو سکلے سے اتا رکھیلئے کے ذرائع معلوم ہونے چاہیں فیطنے لئے کہا ہی کہ خدا برب کی حقیقی تقیم سی فرائع معلوم ہونے چاہیں۔ ایسے ہیں جو زندگی کو ان اس کہتے ہیں اور کھیے بنا بر ہوسکتی ہی ۔ کھی فرائم ب ایسے ہیں جو زندگی کو ان اس کہتے ہیں اور کھیے

، ، سا داشان دانش

زاہب ایسے ہیں جو زندگی کو منہ ، کہتے ہیں ۔ بینی کچھ ایجا بی ہیں اور کچھ مبلی ، ایک میں قبول حیات ہے لو دؤسرے میں روِ حیات -ایک کا أرخ فنا كی طرف ہی اور دؤسمہے کا بھاکی طرف ساکھٹا ئن انسان کوصاحب ختیار نباکر مسُلے کو حل کرنا جاہتاً تھا لیکن گنا ہ آ دم کے عقیدے نے اُس کے اس حل توخراب كرديا - أوع في كناه كياتو البين اختيار سي كيا (اكر حية كشائن کے دیگر عقائد کے مطابق یہ اختیار بھی کھیر اختیار نہیں تھا) اس کے بعد گناہ نوع آ ڈم کا ورنٹر بن گیا ،جس کے بیمعنی ہیں کہ اب ہرانسان گنا ہ برمحبور بيدا ہوتا ہى - اپنى كوششيں اس كو اس كھنورسے نہيں تكال سكتيں فضلِ اللي كرسواج محف كليساك ذريع سع ماصل بوسكتا بي اس كى نجات كاكوى راستہنیں ۔غوض کہ اختیار کے ذریعے سے مسئلہ حل کریتے کرتے اُسے ایک ہی حظیکے میں جبریں تبدیل کر دیا اور فضر ختم ہوگیا ۔ اکسٹائ کے گردویت جو ندا ہسب موجو دھے ان بیں محسوس اور مازی عالم کو دھوکے کا اوروکٹ کا عالم قرار دیا گیا تھا ، ما نیت نے مشرکو ایک بھیا ناٹ خالق مزا دیا بھتا۔ ا فنویں ہو کہ عقا کر توصیدا ورعفا مکرا ختیار کے با وجوداس باس انگیز نظر کیجیا '' سسے ایٹا پیچھیا نہ مچھڑا سکا ۔ خیروںشرکی دوئی آخر توحید سرِ غالب آگئ اور مانیت نے بھیس بدل کر عیسائیت کی صؤرت اختیاد کرنی جس کاحضرت میٹے کی حقیقی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو۔

بعض انسان الحجقے اور لبحض بڑسے کیوں ہیں ہ بعض بر انعام اور بعض برغضرب اللی کیوں ہم اگر سے کیوں ہیں ہ بعض برخصر بعض برغضرب اللی کیوں ہم ہواگر سب انسان پیدایشی گنا ہمگار میں واقبہ نے کیا احتیاکی کی اور نروں نے کیا بڑا کی کہوہ لڈاب کے ستی ہوں اور یہ عذاب کے مستوجب اس کا جواب آگسطائن کے باں یہ ہم کہ آدم ع کے گناہ کے بعد کوئی انسان کسی نغمت اور ہدایت کامتی بنیں رہا۔اس کے با وجود اللہ نے جس برجا ہا ہی انسان کسی نغمت اور ہدایت کامتی بنیں رہا۔ اس بر نفت کرم بھوا اس کوشکا بیت ہوا انس کوشکا بیت ہوا انس کوشکا بیت ہوں ہوں کے شکا بیت بنیں ہوسکتی ، اس کا مرد و دہونا عین عدل ہی ، ایک گردہ دھم کا منظر ہی اور و و سراعدل کا منظر - ہرجال اس تعلیم ہیں انسان ہے بس اور ذلیل ہوتا جاتا ہی سیکن شداکی صفاحت عالمیدیر وصبا نہیں آتا ۔

"أكُتْ أَن كَى كُمَّا بون مِن سے دُو مَهَا سِت مشہور اور مقبول ہوئیں۔ ایک اس کے فود افر شقہ سوائے حیات جو ایک ہنابیت قوی دل و د ماغ کی ا ندرو بی برکار کی داشان بر اور دوسری تناب مبلدهٔ البی میا مشهر مندا م برحس بین توریت وانجیل کو بیش نظر رکد کرتاریخ اسانی برنظر الی کو بعض لوگ اسے فلسفہ الدیخ کی تبلی کوسٹسٹ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کومشن مذتا رکنی ہواور مذعلمی ۔اُس ہیںمصنّف سنے اینے عفائد کی بناہم مذہب کی تاریخ پر نظر ڈالی ہی بجیٹیتِ علم فلسفنہ تاریخ کو مرتب کرسنے كى سباس بىلى اوركام ياب كوستشن ابن خلدون كامقدمه برجس مين اقوام کے عرفی و روال اور اس کے اسباب برطبیعی اور متمد فی مقط نظر اختیار کیا گیا ہے اور بتا یا گیا ہے کہ نن حالات میں قومول میں کیا کیا قوش خورزیر ہونی ہیں اور اُن کی تعمیر میں کس طرح تخریب کے آنا رسپدا ہوتے ہیں ۔ َ اُکسٹائن اس تمام زاد کیے تکاہ کو مہل مجھتا ہی۔اُس کے نز دیک مذکوئ جزافیا اسباب بیں اور مر مترب وسمدن کے ترقی وسنزل کے توانین -انسان ال سے ہی شیطانی اور رحمانی گروموں میں نقیم مرد کی بیں سلطنتوں کا مبنااور بكرط ناسب شيطاني كارخانه بوع فرد ياكروه حوكير كرربابي وه لينانتيار

ہے نہیں کررما۔ تا ریخ کا مقصد خداکی با دشاہت اور نبیطان کی سلطنت کو اُلگہ! لگ كرنا بح النا لذل كي اپني اصلاح كي نمام كوششيں بيكا دمي النان زياده ترميتم. ایندهن بی اوروه اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ تاور خے سے آیندہ کی ترقی کے لیے موئى سبق حاصل نہیں ہوسکتا ہو کھیر ہونا ہواُ س کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ بیر نرمین ہدایت یا فنۃ رؤیوں کا وطن ہنیں ہو۔اور حقیقت میں اس ٌونیا ہیں ان کے يد كوى كام بحى نېيى بى يواسول ان كوراس بېيى اتا اور د ، اس كوبدل بنيس سكتے سلطنتوں كى بيكار كم را موں كى بركار روان كے اندر كيلك موستے جاہ وقر سے انسان ایک دوسرے کو دھوکا دیتے دہتے ہیں اور اُن کے گلے کا شتے دہتے ہیں: ان میں کے قائل اور مقتول دونوں موزی ہوتے ہیں پلطنتوں کے متعلق اُس کا نظراد ماکیا دیلی ، طرائشکے اور سلم کے نظریات سے بہت ملتا عملتا ہوکہ قوموں کے لیے قدربرتری فقط قوت ہے اور اس کے حصول کے سیے ہرطرلفنہ جائز ہی، اخلاقی اور دو ای حدود اس کے رائتے س حائل نہیں برونی جامبیں۔فرق یہ بحكماً كسطائن كے نزد كيك يحقيقت بوك قوموں كىكش كش كا ماخذ توت كى اردوير ىكى يېتمام سلسلىمردۇردادر قابل نفرىت بىر دۇدور كىيىنىد كىساپىتەتى كى شاەراە ، پوسفداکی با وشامهت اِس ونیاکی باد شامهت بنی*س بو، خدا*کی با دشام سن<sub>ش ا</sub>سهنے ولي دُونيادي سياست سي الموث نهيس برسة وفقط كليها خداكي بإد شابرت كا المعين بوليكن اس ونياس على كريف كديد اليداس كوبهبت عي دنياوي كشافتون كومبرت كرنا يراتا ہى بېرجال كليساكى حكومت كەسدا كوئى حكومت خلافت البي ئېيى ہى-أكشائن تاميخ ابنياني كوهي الأوارز تشيم كرتا بوا ورهجو كالمد ومجي مهس يش "اريخ مسيحاصل بنين كيا بلكه مذمب مسيده صل بيا بحد خدا في حجود ون من أمين و اسمان اورتنام ونيا وافيهاكو بيداكية إن حجود فول كواس في اريخ سير عجد وور

يناديا بير-ان دورول كي آغاز والنجام كانتين وهاسرائيلي تاريخ سي كرابي كوفا ہاتی ڈنیا کی تاریخ اس کے لیے کوئی انہیں شاہیں رکھتی۔ بینان کی حکمت اور ساست کی داستان اس کو باکل بہل معلیم بدتی ہوگویا ایو نا پنوں نے علم وفن یں ترقی کمریکے نوب انسان کی ترتی یں کوئی قدم نہیں اٹھا یا۔رومتالکیری کی سیا اوراس کے اکین و قوانین بھی اُس کے لیے کھٹیم مصابیس رکھتے - تاریخ بیں يسب كيم إس بيد بور المفاكرة خرس اسي صؤرت بيدا جوعات كدونيا یں نجات دمندہ کا فہور ہو تاکہ خداکے معبول بندے بوری طرح سے اس کے مزدؤ د بندوں سے الگے ہمجائیں ااُن کے ابین کوئی را بطداور داسطہ نہیں راه بدایت، را وضلالت سے پوری طرح متمیز بوسکے۔ یہ دنیا کا آخری ور ہے جس کے بعد قیامت کا اور اور می ہوجس میں عدالت کے بعد نکوں اور مدور كوجزا وسزا ديكرابدتك اس عبكشك كافائته كرديا ماسك كالجفدا كيف بنديدين بيب وحيفض كمياكي بوسلامت اللي من داخل موجائيس مك يزدان اورابرمن كى شفيت ولساء مرب يس ساميد موجود متى كه آخر كاميزدان كوابرين برفع حامل بويبك كى اليكن مانيت سيم ط كرا كشائن جس عيسوست كى خز كاوه ايك لحاظ سيمانيت سيهجى زاده بها أكن على جل حيات خدا ، و وجود اور خير سب غدایس بری عذات را بطرخنت بردادراس سے باتعلقی دوزخ-يرسب عقيد سے تطبيف اور ملبند ہيں ليكن بهي خدا جب كترت سے خلوق كوكٹا وگار بيداكر دسيرجبتم كوبحزنا جاسئ براراده اس كابنا ازلى اراده بوج بين وجرات بالاتربي اوريجهنم ابدي بوجس مين بدالانتداد بيركناه فراق زده م بقيان عذاب ين مبتلار بي كي الخريرومشركي ميننويت ما نيت كي شفويت من اده نا قابرانهم اور نا قابلِ مِرداشت جوعِاتی ہو۔ گویا وُنیا سنّہ ؤرع تو ایک فندا سے بہری بھر

مهربهم

ہتی مطلق اور خرمطلق ہولیکن تم اس پر ہوئی کہ جہتم کی آبادی جنت کی آبادی سے بتہ ذیارہ ہوگی جس کے میعنی ہوئے کہ شیطان بخلوق ہونے کے با وجو دخان پر فالعب آگیا جس کی مملکت ابدالآ با و تک خدا کی سلطنت سے زیادہ وسیع رہے گی ۔اس نی المذہ شخص نے دین سے کو جو خدا کے ساتھ قرب حقیقی اور رہم و محبت کی تعلیم حتی بدل کر اصل ہے باکل برعکس کر دیا جس کی بدولت کلیسا کے باتھ ہیں جبر فیلم کا ہم جی اس میں امرہ کیا اور خدا کا تہم اگیا۔ ور مذہب کی تنظم صورت میں محبت کا نام ہی نام رہ گیا اور خدا کا تہم اس کے عدل ورحم برغالب آگیا۔ تاریخ سے ناواقعت لوگ حیران ہوتے ہیں کہلیسا صدیوں تک علی اور اخلاقی ظلمت کدہ کیسے بنار با اور نوع انسان کی کہلیسا صدیوں تک علی اور اخلاقی ظلمت کدہ کیسے بنار با اور نوع انسان کی تعلیم میں ہیں کا سبب سینے کی میکن بوری ترقی کے دلسے میں وہ کیسے سترسکندری کی طرح صائل رہا ، اس کا سبب سینے کی لیکن بوری طرح آکستائن کی تعلیم میں ہیں اگیا۔ یور ہے تاریک طرح آکستائن کی تعلیم میں سرامیت کرگئی اور یورپ کلیسا کی گرفت جہنیں میں آگیا۔ یور ہے تاریک کلیسا میں سرامیت کرگئی اور یورپ کلیسا کی گرفت جہنیں میں آگیا۔ یور ہے تاریک ذانے اسی افسوس ناک مسنح ندم ہیں کی پیدا وار ہیں ۔

سائطائن کی تعلیم میں صرف دین اور دانش کی عام برکاری نہیں للکہ کئی قسم کے دیندن کی تعلیم میں صرف دین اور دانش کی عام برکاری نہیں للکہ کئی قسم کے دینوں اورکئی قسم کے فلسفوں کی باہمی آ دینیش ہو آگشائن ان میں سے ہرایا کو کھوڑی دؤر گیا۔ قبول کرتا ہی اور اس کے بعد رو کرد تیا ہی اورجو کھے وہ قبول کرتا ہی اُس کو وحدت ہیں بیرو نہیں سکتا ۔اس کا وہی حال ہی وغالب نے اس سنع میں بیان کیا ہی کہ سے

چلتا ہوں مقور می دؤر ہراک راہ رؤکے ساتھ بہجانتا ہنیں ہوں ابھی راہ بر کو میں

#### ہماری زبان

الخمن ترفی اردورسند كا بندره روزه اخبار بر مهندی اردوره اخبار بر مهندی كا بهای اور سواهدی تاریخ كوشائع بوتا بو بر مهنید كا بهای اور سواهدی تاریخ كوشائع بوتا بود بینده ست الاندایك تربید فی برج ایك آند

#### أزدؤ

انجمین نزقی اُرد و (بهند) کا سبّه ما بهی رسّاله جوری ، اپریل ،جولائ اورائتوبرین شائع برزاء

اس میں اوب اور زبان کے مربیلور پیمٹ کی جاتی ہی تنتیدی اور مقتام مضابین خاص امتیاز رکھتے میں۔ اردو میں حوکتا ہیں شائع ہوتی ہیں۔ ان بر تبصواس رسائے کی ایک خصوصیت ہی اس کا جمیر ڈیٹر میں سوضینے یا اس سے زائد موتا ہی۔ متیت سالار مصول واک دعیرہ بالاگریات کہ جسکہ افکریزی (آسٹار فی سکہ عثانیہ) موسف کی تیت ایک رہیں بادو کنے دو کہ کی سکہ عثانیہ)

رسالةساتنس

الخَبْنِ نزقیْ اِرُدوْ (بہند) کا یا ہاندسالہ

(ہر اگریزی جینی کی بہلی تاریخ کو جامکہ عثمانی حیدر آبادے سے شائع ہواہی)
اس کامقصدر ہوکہ سائس کے مسائل اور خیالات کواردو دانوں میں مقبول کیا جاسے
دنیا میں رائنس کے مشلق جو جدید انکشافات وقتا گوئتا ہوئے ہیں یا بحیس یا ایجا دیں ہوہی
بن ان کوکسی قدر تفصیل سے بیان کیا جاتا ہی اور ان تام مسائل کو حتی الامکان صاف او م
ستیس زبان میں اداکر نے کی کوسٹسٹن کی جاتی ہی ۔ اس سے اُرو فوزبان کی ترقی اوراب وطن
سیس زبان میں دوشنی اور وسعت بیداکر استصاف ہی ۔ اس سے در فوزبان کی ترقی اوراب وطن
سیس خیالات میں دوشنی اور وسعت بیداکر استصاف ہی ۔ سائے میں متعدد بلاک بھی شائع ہوئے
ہیں۔ قیمت سالان صوف بی ہی کو مسلم اوارت رسائد سائن جامئے عثمانیں اور دکن
خط دکٹا بت کا بتا جاتی مجلس ادارت رسائد سائن جامئے عثمانیں حدد ایاد دکن

أَنْجُنِ تَرْقَىٰ أَرُدُووْ (مِنْد) دہلی ؛

# حيات كيا يح ؟

اس بیں حیات (جان) کی ابتدا اور انس کے ارتقا کوسلیس زبان بی بیان کیا گیا ہی ، اور وضاحت کے لیے بہت سی زنگین و سادہ نضاویر اوراشکال دی گئی ہیں تیمنت مجلّد ایک رئیبر دنل آنے ز جلر) بلا جلد ایک رئیبر جار آنے (علم)۔

### بهاری نفسان

ای لے مینڈرکی کتاب PSYCHOLOGY FOR EVERY مینڈرکی کتاب میں نفیات کے مختلف میہوی MANAND WOMAN, برخوب دل جب بحث کی گئی ہی قیمیت مجلد ایک ربیہ جارا کے دیمر ایک ربیہ دیمر کا جلد ایک ربیہ دیمر کا جلد ایک ربیہ دیمر کا جلد ایک ربیہ دیمر کا دیمر کا جلد ایک ربیہ دیمر کا جارا کی دیمر کا جارا کی دیمر کا دیمر کا جارا کی کا جارا کی کا جارا کی کا جارا کی کا تحقیق کا تحقیق کی کا تحقیق کا تحقیق کی کا تحقیق کا تحقیق کی کا تح

## مكالماث سأنش

سائنس کے نقطہ نظرسے زندگی ادرانسان کی تخلیق پر دل جب مکالے بی جنیں پروفیسر نصیرا حدصا حب عثانی نے خاص سلیقے سے مرتب کیا ہی، زبان عام انہم ہی ادر ہر شخص اسے سٹوق سسے پڑھ سکتا ہی، ادر معلومات میں اضافہ کرسکتا ہے۔

قیمت مبلد دو رو (عار) بلاجلد ایک رو ای آند دینها مینچرانمن شرقی ارد و (بیند) ملد دربانی دربا

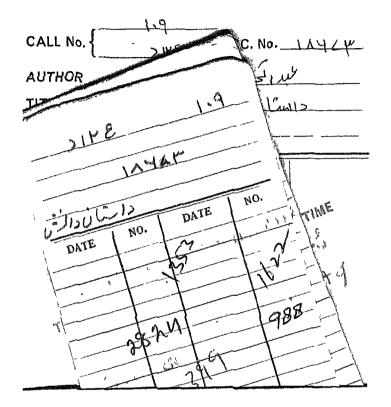



above.

#### MAULANA AZAD LĮBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

- RULES:—

  1. The book must be returned on the date stamped
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.